

Marfat.com

2560759

شيخ المشائخ مولانا بيرمحر چيشتى دياليلي كالم سي شيخ اكبرمى الدين ابن عربي دياليليليك معركة الآراء تصنيف "فصوص الحكم" كي فقيد المثال نثرح



خطبه

معنف سشيخ المث المخ مولانا بير مير ترث بانى، دارالعلوم جامعه فوثيه معيديه بيرون يكه توت بيثاور شهر

ٹاشر: مکتبہ آواز حق دارالعلوم جامعہ فوثیہ معیدیہ ہیرون بکہ توت پشاور 091-2560759

# ﴿ جمله حقوق بن مكتبه آواز حق محفوظ بين ﴾

نام كتاب : التوضيح الاجم في شرح فصوص الحكم

مصنف : شخ المشاكّ بير محمد چشتى رحمة الله تعالى عليه

كمپوزر : عاطف شنراد چشتی

نظرانى : أستاذِ حديث سيد ظاهر على شاه

ناشر : مكتبهٔ آواز حق دارالعلوم جامعهٔ نو ثيه معينيه بيرون يكه توت پشاور

تعداد : 1100

سال اشاعت : جنور ي 2017 ع

قیمت : 270رویے

نوٹ: مجاز فردجگر گوشہ شخ المشائخ صاجر ادہ مولانا ڈاکٹر صدیق علی چشتی مہتم جامعہ خوشہ معینیہ، کی تحریری اجازت کے بغیر کسی فردیا ادار ہے کو بھی حضرت شخ المشائخ پیرمجر چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کوئی بھی کتاب جھا ہے کی ہرگز اجازت نہیں ۔بصورت خلاف ورزی سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔

حضور شیخ المشائخ حضرت مولانا پیر محمد چشتی رحمة الله علیه کی تمام کتب سے حاصل ہونے والی آمدنی اور رائیلٹی ادارہ ''آواز حق پیٹاور'' کے لیے دقف ہے۔

# التماس

حضرت قبلہ شخ المشائخ پیر محمد چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بیہ تحریر دراصل اُن کی دیرسر پرسی شائع ہونے والے جریدہ ما ہنامہ آ واز حق میں ماہ بہ ماہ قسط وارشائع ہوتی رہی۔ حضرت شخ المشائخ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی حیات میں ہی اِس پر نظرِ ان کا کام ممل کر کے اسے کتابی صورت میں ترتیب وے دی تھی مگر زندگی نے وفا نہ کی۔ اور آپ علیہ الرحمۃ وفروری کا اور آپ علیہ الرحمۃ کے اسے کتابی صورت میں ترتیب وے دی تھی مگر زندگی نے وفا نہ کی۔ اور آپ علیہ الرحمۃ کو فروری کا 16 کے ووایئے خالق حقیق سے جالے۔

اس کتاب کی تدوین واشاعت میں قرآن کریم کی آیات اور احادیث نبوی اللہ اللہ کے حوالہ جات میں ہر مکن احتیاط برتی گئی ہے تا ہم ادارہ کسی بھی ناوانستہ ملطی کے لیے معذرت خواہ ہے اوراس کی نشان دہی کے لیے قارئین کاممنون ہوگا۔

اس کتاب کے مضمون اور بیان کردہ حقائق کے حوالہ سے ہم اپنے معزز قار کین کی آراء ، ننجاویز اور مثبت تنقید کوخوش آید بیر کہتے ہیں۔

اس کتاب کے حوالہ سے قارئین کے ذہن میں کوئی اشتباہ ہوتو اس کو دور کرنے کے لیے جھی ادارہ ہذا سے دابطہ کیا جاسکتا ہے تا کہ آئندہ ایڈیشن میں اُس کا از الہ کیا جاسکے۔

منجانب: .

صاحبزاده ذاكثرمولا ناصديق على چشتى

## ﴿ کتاب ملنے کے پتے ﴾

🖈 نظاميه كتاب گھر۔ زبيره سنٹر ۴۰۰ أردوبازارلا بور 4377868-0301

۵4237247702 دارالنوردكان تمبر الا وليس در بار ماركيث لا اور 207247702 مركز الا وليس در بار ماركيث لا اور 207247702

🖈 مكتبه غوشيه بيونيورشي رود ، بالمقابل عسكري يارك كرا چي 021-34926110

🖈 مكتبه اعلى حضرت دربار ماركيث لا جور 04237247301

مكتبه المصطفىٰ عيدره 9070902-0343

شبير بردارزز بيده سنشرمهم، أردويا زارلا بور 37246006-042

🖈 مكتبدامام احدرضاكرى رو درراوليندى 0514907446

🖈 ابل السند پبلی کیشنز دینه جهلم 03335833360

🖈 مكتبددارالاحناف كامران ماركيث نيوا وامردان 03119231283

🖈 مكتبه عفورية قادريه طارق آياد تنروڈ اك سوات 03449294923

المنتهابلسفت مكسنثر دوكان تمبرا بيسمنك نز دلوئز مال تفانه أرد وبإزار لا مور

🕸 كتبدرضائي بيبل منذى بيئاور ـ 5864762-0300

 $^{4}$ 

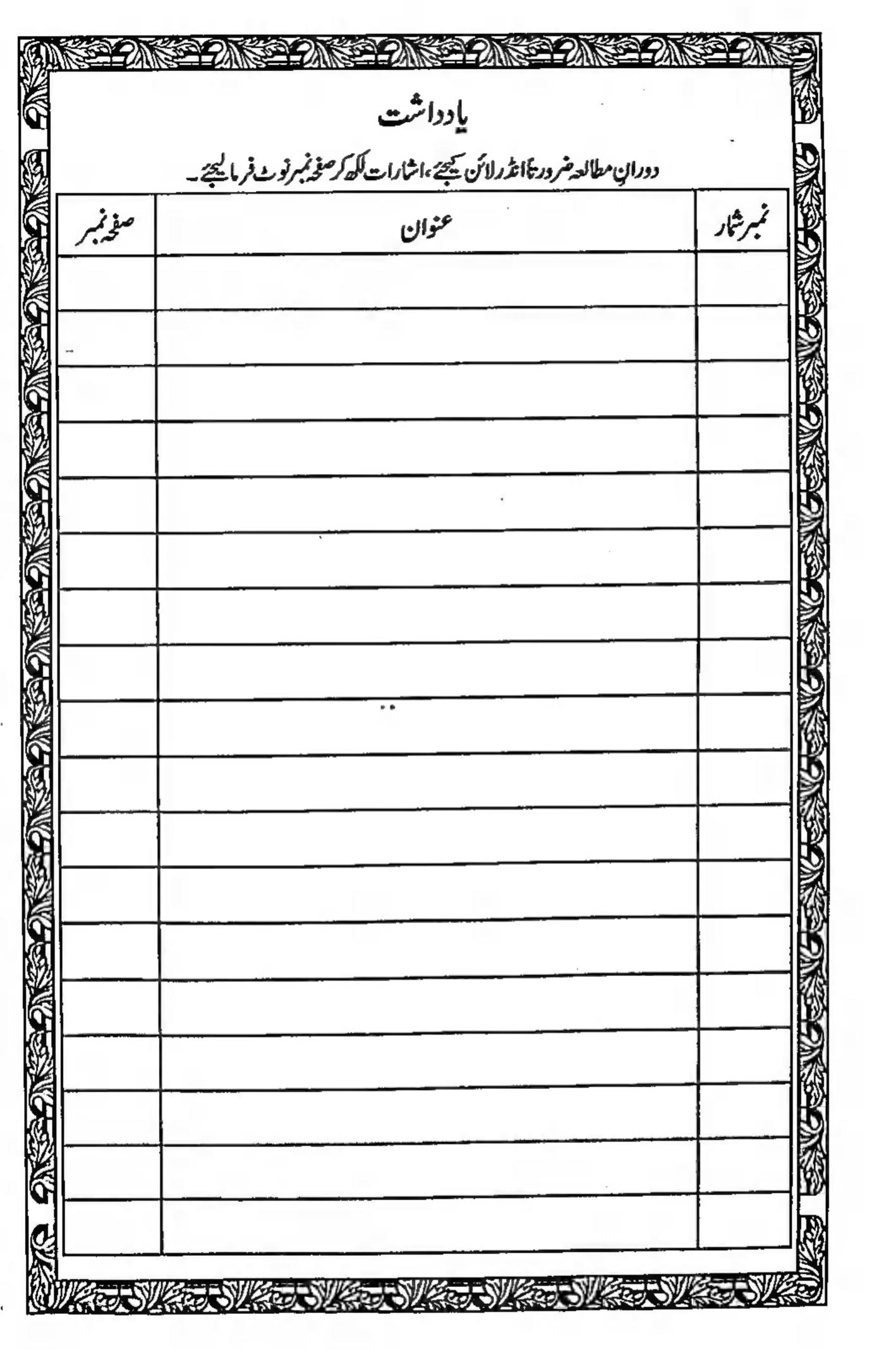

Marfat.com



Marfat.com

|            | فهرست                                    |          |
|------------|------------------------------------------|----------|
| صفحتمبر    | عنوانات                                  | نمبر شار |
| 9          | ييش لفظ                                  | 1        |
| 11"        | حالات مصنف بقلم مصنف                     | ۲        |
| <b>r</b> 9 | حضرت كى تحكمت كبيس يا كرامت              | ٣        |
| ٣2         | سالكين راوطر يقت اورالهمات خمسه كى ترتيب | ح        |
| M/A        | حصول عرفان كى ترتب                       | ۵        |
| DY.        | انساني روح كى مختلف حيثيات اورنام        | Y        |
| ٧٨         | احديث الذات                              | 4        |
| ٧٨         | احديث الاساء                             | ٨        |
| YA         | احديث الربوبيت                           | ٩        |
| 1+4        | وجودييني                                 | 1+       |
| 1+4        | وجودِژئی                                 | 11       |
| 1+4        | وجو دِ کانا کی                           | 11       |
| 1+4        | وجو دِ کتابی                             | ۱۳       |
| Irr        | كمتب صوفياء كي خصوصيت                    | ۱۳       |
| 110        | جذب قبل السلوك                           | 10       |
| 114        | جذب بعد السلوك                           | IY       |
| 144        | ساوك بعدالجذب                            | 12       |

| 11/2 | سلوك للجذب المطلق | 19 |
|------|-------------------|----|
| IM   | سلوك بدون الحبذب  | ۲٠ |
| ١٣٢  | چند حقائق كاظهور  | ۲۱ |
| 1974 | ضرورى وضاحت       | ۲۲ |
|      |                   |    |
|      |                   |    |
|      |                   |    |
|      |                   |    |
|      |                   |    |
|      |                   |    |
|      |                   |    |
|      |                   |    |
|      |                   |    |
|      |                   |    |
|      |                   |    |
|      |                   |    |
|      |                   |    |
|      |                   |    |

پیش لفظ )

اسلای علوم و نون سے شغف رکھنے والے اہل علم حصرات کے ہاں بالعموم اورعلم تصوف و عرفانیات کے شاکفین کے لیے بالخصوص، حضرت شخ اکبرگی الدین بن عربی (نو وّرالله فَهُ مَرُقَدَهُ السَّرِیُفَ مَرَقَدَهُ السَّرِیُفَ مَرَقَدَهُ السَّرِیُفَ مَرَقَدَهُ السَّرِیُفَ مَروَقَی الله اسلام کرای کی تعارف کامی جائے ہیں۔ آپ علیہ الرحمۃ کی علمی رفعت اور اعلی روحانی منزلت کی بدولت آپ' و شخ اکبر' اور' امام المؤحدین' کے القابات سے مشہور ہوئے۔ اگر چش آ اکبررحمہ الله کو مُنافِع علوم و فنون پر مکمل وسرس حاصل تھی گر آپ علیہ الرحمۃ کو زیادہ شہرت ایک عظیم صوفی باصفاء اور بطور روحانی شخصیت کے حاصل ہوئی۔ حضرت شخ اکبررحمہ الله صاحب تصابیب کثیرہ ہیں اور ایک مختاط الله الله الله الله الله تعارف کے مطابق آپ کی چھوٹی بردی تصنیف اعداد پانچ سور 500) کے قریب ہے جن میں سے تقریبا ایک سورت تقریبا ایک سورت کے مطابق آپ کی جمعی کا ندازہ دکایا جائے ہیں مختوظ ہیں۔ آپ علیہ الرحمۃ کی جملہ دستیاب تصانیف کے مطالعہ سے آپ کے جمعی کا اندازہ دکایا جائے سکری مطابق کے جسموضوع پر بھی آپ علیہ الرحمۃ کی دوتصانیف ' مؤوظ ہیں۔ آپ علیہ الرحمۃ کی دوتصانیف ' مؤوط سے کہ جسموضوع کا حق اوا کردیا۔ علم تصوف اور ساک و کونان کے حوالہ سے آپ علیہ الرحمۃ کی دوتصانیف ' مؤوط سے کہ' اور' نصوص الحکم' کواس صد تک ساک و کونان کے حوالہ سے آپ علیہ الرحمۃ کی دوتصانیف' مؤوط سے کہ' اور' دوسوص الحکم' کواس صد تک سے مطوک و مون کی کہ یہ کونان بی کا بین آپ علیہ الرحمۃ کی بہیان بن میں گئیں۔

اپنی ان دونوں کتابوں میں شُخ اکبر رحمہ اللہ نے قرآن واحادیث کے رموز واسرار اور حقائق و
معارف کو اپنے مخصوص عرفانی انداز بیان میں تحریر فر مایا۔ آپ علیہ الرحمۃ کے اسلوب بیان میں آپ کو
حاصل قوتِ مکا دفیہ کو بنیادی دخل رہاہے جس کی وجہ سے ان دونوں تصانیف کے بعض مندر جات کو بچھنے
میں کئی شخصیات کو اشتہا ہ اور مخالطہ ہوا۔ جن کو بنیاد بنا کر آپ کی تصانیف سے لوگوں کو بدخل کرنے کی بھی
کوششیں ہوتی رہیں جن کا تسلسل آج بھی قائم ہے۔ اِس حوالہ سے اہل علم اور صاحبان ذوق سے خفی نہیں
کہ حضرت امام المو حدین شخص کے کررحمہ اللہ کی تحریر کو کما حقہ بچھنے کے لیے انتہائی اعلیٰ علمی سط کر کھنے کے ساتھ
ساتھ دھنرت آمام المو حدین شخص کے ساتھ ایک خاص قابی تعلق استوار کرنا بھی نہایت ضروری ہے کہ جس



پیشانفظ بیره اس نیت ہے اُٹھایا کہ جہاں ایک طرف شیخ اکبررحمہ اللہ کی اس مشہور تحریر کو بیجھنے کے لیے 'پیر کامل' 🕝 میسرآئے گا تو دوسری طرف سلوک وعرفان کی ممل روح کو بھی شریعت مطہرہ کی روشنی میں ہجھنے میں آسانی حضرت شیخ المشائخ رحمه الله نے خطبہ فصوص کو بنیا دینا کرراہ سلوک دعرفان کے جملہ لواز مات و مقتضيات كواييخصوص انداز مين بيان كياب اس بناير حضورت المشائخ قبله بيرمحر چشتى صاحب (نسور الله مَرْقَدَهُ الشّرِيفَ ) كَي زِرِنْظرْتُر يربنام 'التوضيح الاهم في شرح فصوص الحكم "كواكر حصول عرفان کے لازمی نصاب کی تشریح کہاجائے تو بے جانہ ہوگا۔ بعض قارئین کے ذہن میں شاید ب بات آئے كذر أنظركاب "التوضيح الاهم في شرح خطبة فيصوص الحكم " بونا جا ہے كيول كمن الشائخ رحمدالله في السكتاب مين فصوص الحكم شريف كى تمام كتاب كى بجائے صرف اس كے خطبه كي تشري وتوضيح برنوجهم كوز فرمائي بي تواس حواله ي عرض بي كما كرچه زير نظر كتاب در حقيقت نصوص الحكم كے خطبه كى وضاحت كے ليے بى كھى كئى ہے مكرسيدى وسندى حضور شخ المشائخ حضرت قبله شخ الحديث والنفسير مولانا پيرمحر چشتى رحمه الله في اس خطبه كى وضاحت وتشريح كے ليے ايبا بابركت وجامع سي اور انداز تحریرا پنایا ہے کہ جس میں آپ علیدالرحمة نے ممل فصوص الحکم کو پڑھنے ، بھنے اور اس پرممل کرنے کے ليحلازى را بنما أصول بورى شرح وبسط كے ساتھ كچھاس طرح بيان فرمائے ہيں كدان أصول وقو اعد كوعلى وجهالبعيرة بجھنے کے بعد بوری کتاب نصوص الحکم شریف کی مجھ بڑی حد تک آسان ہوجاتی ہے۔ خطبہ فصوص کی جامعیت واہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ اگر را وسلوک کے ابتدائي مسافر كوتيح معنى مين كالل ولى الله اورعالم باعمل شيخ طريقت كى رہنمائى وسريرسى بين اس خطبه كو پڑھنے اور بحصنے کا موقع میسرا جائے تو نصوص الحکم کا بھی خطبداوراس میں موجود معارف نصرف فصوص الحکم شریف اللہ میں میں مرکور حقائق کو بیھنے کی بنیاد بن جاتے ہیں بلکہ طریقت وسلوک کے مسافروں سے لیے اس راہ میں آنے دالے تمام مراحل کو ہرایک کے علمی وروحانی استعداد کے مطابق سیجھنے میں آسان بنادیے الله بي اس كاملى مثال حضرت ألى كبير صدر الدين قولوى رحمه الله خود بيرة بسار الرحمة فرمات بيل كه: " مجصح من الشخ اكبر (نورالله مَرْقَدَهُ الشّريف ) \_ فصوص الكم كى يورى كتاب كى بجائے



#### حالات مصنف بقلم مصنف

نوٹ:۔زیرنظر مضمون حفزت شیخ المشائخ قبلہ پیر محمد چشتی صاحب دراتیٹلیے نے ابنی حیات میں ہی آج سے تقریباً چھ(۲) سال قبل سپر دقلم کیا تھا۔لہٰذا قار نمین سے گزارش ہے کہ اِس مضمون کواُسی تناظر میں دیکھااور پڑھا جائے۔

آن 2010ء سے تقریباً 7 سال قبل شاگروم میں پیدا ہوا۔ شاگروم نام کا بدوسی و کریش کا کا روہ تری کی آخری آبادی ہے ضلع چر آل تخصیل ملکھو کا بدورہ میری پیدائش سے پہلے بھی مردم خیزی میں مشہور تھا جس میں نوابی دور کے علم دشمن ماحول میں بھی مجمہ جناب شاہ اور قاضی بدر الدین خواجہ جیسی ہتیاں بالتر تیب عصری اور فربی علوم کی روشی پھیلا رہی تھیں۔ نوابوں کے تعلیم دشمن ماحول سے آزادی اور دیاست کا پاکستان کے ساتھا لحاق ہوجانے کے بعد بھی چر ال کے اِس درہ سے اچھے خاصے اہل علم پیدا ہوئے میری پیدائش ریاسی دور کے جس ماحول میں ہوئی وہ کچھ اِس طرح تھا کہ نوابوں کے بچوں کیلئے ابتدائی تعلیم کا انظام مقای طور پر میستر تھا جبکہ قرآن شریف ناظرہ پڑھنے اور نماز وروزہ چیسے ضروری احکام سے دوشتاس ہونے کے مساتھ ملیل تک ڈیوی تعلیم کا انظام مقائر بیکھوٹوں سے تیادہ در کیا کرتے تھے جبکہ رہایا کے بچوں کی تعلیم کا قطعا کوئی انظام ہی نہیں تھا مگر سے کہ نوابوں کے کہا کرندوں سے چپ کر ریاست کی حدود سے نکلئے میں کا میاب ہوتا تو سفر وغر بت اور بوطنی کی کا رندوں سے جب کر ریاست کی حدود سے نکلئے میں کا میاب ہوتا تو سفر وغر بت اور بوطنی کی حدوث نیا تا جن کی تعدادا کا کیوں سے زیادہ نہ ہوتی تھی۔ دور سے دور سے دور سے دیادہ نہ ہوتی تھی میں مداشت کر کے ذہبی یا عصری تعلیم کی مجھوٹی پا تا جن کی تعدادا کا کیوں سے زیادہ نہ ہوتی تھی۔

فقدان تعلیم کی اِس بدحالی کے ساتھ معاشی زبوں حالی کا بیرعالم تھا کہ نوابوں کی گزر اوقات رعایا سے ظلماً وصول کیے جانے والے فلہ ہائے عشر پر ہوا کرتی تھی توعام آ دمیوں کی معیشت

والات مونف بقلم مونف 200 کا کہنا ہی کیاتھا درہ تریج میں سب سے زیادہ قطعہ اراضی کے مالک ہونے کے باوجود ہارے خاندان میں بھی عمومی خوراک جو کی روٹی ما باجرہ کی روٹی ہوا کرتی تھی لیکن اِس کے ساتھ ہمارے خاندان پررٹ کریم جَلَّ جَلاكِهٔ وَعَمَّ نُوَالهُ كَافاص كرم بيتھا كه ہرن كے گوشت ہے ہارا گھر بھی خالی نہ ہوتا تھا،میرے دادا جان (نام رحیم ولد عبدالکریم) جوابیے وقت کے خدا رسیدہ بزرگ ہتھے۔ وفاداری، امانتداری، سٹاوت، شجاعت اور صدقِ لہجہ میں مشہور ہتھے جن کی وفا شعاری کود کیے کرمہتر چتر ال نواب محمد ناصر الملک رّحمّهٔ اللهِ تعَالی عَلَيْهِ نے اُنہيں اَمين دربار کے عہدے پر فائز کیاتھا جس کی بدولت اُن کے بیٹوں کوشا گروم سے ملحق بالائی شکارگا ہوں کی اختیارداری اور ہر جگہ سے شکار کی اجازت تھی۔میرے تایا شنرادہ رحیم (مرحوم) سرکاری شکاری ا جونے کی بنا پر بورے چتر ال میں شکاری کے نام سے ہی مشہور تنے میرے (مرحوم) والدأن سے عمر میں تقریباً تنین سال چھوٹے ہے، گھریلو ذمہ دار بوں سے زمینوں کی دیکھ بھال تک جملہ انتظامات کے نگران تنے جبکہ میرے چھوٹے چیاامام رحیم (مرحوم) اُن کے نائب ومعاون تنے۔ ميرے والد محدرجيم ولدنام رجيم ہران كے شكارے ليے لكر ہرموسم كے پرندون تك كاشكاركرنے میں بورے درہ تر بھی میں اپنی مثال آپ ہے۔شانِ قدرت ہے کہ شکار کرکے کھانے اور کھلانے والے اِس عظیم شکاری کو اِس حوالہ سے وہ شہرت نہیں ملی جوان کے بڑے بھائی شہرادہ رحیم کوملی۔ علاقائی ماحول اورخاندانی روایات کاشعور یانے کے بعد میں بھی اس راہ پر جلنے لگا جس پر جلتے ہوئے اسپے بروں کو دیکھا تھالیکن شکار کے حوالہ سے میر ہے اور میر سے بڑے بھائی جان مولانا شیر محد مدظله العالی کا معامله اسینے برز رگوں سے مختلف رہا کیوں کہ ہمارے والدمرحوم و مخفورنور الله مرقدة الشريف ابيزي العائى كى كنازياده فعال اور برموسم كاكاركا بہترین شکاری ہونے کے باوجودا بے برے بھائی جیسی شہرت اِس حوالہ سے نہ یا سکے جبکہ میرے الله برے بھائی میرے مقابلہ میں کئی گناا چھاشکاری ہوتے ہوئے بھی اِس حوالہ سے میری شہرت کونہ بین پائے حالانکہ وہ ہرموسم کے استھے شکاری تنے چھوٹے برندوں کے شکار کے حوالہ سے میری

عالات معين بقلم معين 2000 عالات معين المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات ا فنکاری کا بیمالم تھا کہ ایک ہی درخت کے نیچے بیٹھ کر گھنٹہ سے دو گھنٹے کے دورانیہ میں پیاس ساٹھ کی تعداد میں پرندے مارگرا تا تھا مجھے مواد پہنچانے اور ذرج کرنے پر مقرر لڑکوں کا کہنا ہے كهروزانه كي بية تعداد دوسوي بهي زياده بهوا كرتي تقي سيح تعداد كے متعلق حتمي صورت مجھے يا دہيں ب-(وَاللَّهُ اَعُلَمُ) يہاں پرشايد قارئين كوأن پرندول سے متعلق تعجب ہوكہ إس كثرت سے آنے والے وہ کیے پرندے ہونے اوروہ شکارگاہ کی ہوگی؟ تواس کے متعلق بیہے کہ اُن دِنوں میں بعنی آج سے تقریباً نصف صدی قبل ہر تھم شکار کی بہتات ہونے کی طرح گندم اور باجرہ کی فصل جب بیلنے کے قریب ہوتی تھی تو اسے کھانے کے لیے پرندوں کی بیسل کثیر تعداد میں آیا کرتی تھی۔جس کو کھوارز بان میں شونے کہاجا تاہے جوجسامت میں انداز تا تنین چر بوں کے برابر ہوتا ہے اور رنگت کے اعتبار سے اُن کی دوشمیں ہوتی ہیں۔ایک خاکسٹری سفید، دوسری وہ جس کا سراور گردن سمیت سینے کابالائی خصہ سرخ باقی ساراحصہ خاکستری جوخوبصورتی ودکشی میں اپنی مثال آپ ہے اور گوشت اُس کا بہت لذیذ ہوتا ہے۔ درہ تر بچے سمیت چرال کے بالائی حصہ کی نتیوں مخصیلوں میں اُس کی کثرت کیساتھ آمد کا موسم ماہ تنبر ہوا کرتا تھا لیکن دُنیا کی ارتقائی زندگی کے دوسرے شعبول میں نمایاں تبدیلیاں آنے کی طرح ہرموسم کے شکار میں بھی کافی حد تک تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ کیمیائی کھادی وجہ سے گندم کی پیدادار زیادہ مونے کی بناء پرباجرہ کی کاشت ہی مارے علاقہ سے ناپیر ہو چی ہے ہیہ باجرہ بھی خاص نسل کا ہوتا تھا جس کو کھوار زبان میں اُڑین کہا جاتا تھا جوآج سے نصف صدی قبل ہاری عمومی خوراک ہواکر تا تھا اور گندم کی فعل سمبر میں بکنے کے بجائے ترقی کر کے اگست کے اوائل میں ہی تیار ہوتی ہے جس وجہ سے شویج کی اُس کثر ت سے آمدرى ندأس كي شكاركارواح -اكركوكى إلا دُكاوانه أراه انظرة تابيه أسه ماضى كى يادكارتضور كياجاتا ہے۔جس درخت كويس نے شكارگاہ بنايا مواتفاوہ شنكك كى درمياندسائزكى لمبائى والا درخت تھاجس کی لمبائی انداز تا ۱۵ سے ۲۰ فٹ تک ہوگی جس کے بیجے انداز تا آ تھ کنال میں پھیلی

المناع معين المناع معين المناع معين المناع معين المناع الم الله ہوئی گندم کی قصل اور بعض سالوں میں اُڑین کی قصل ہوا کرتی تھی۔ وہ دکش وسین منظرمیرے کتے بھولنے کی چیزہیں ہے جب لیسِرک وَ اِشپیرُ ویسِرک شونے کا روم (سیل) آ کر اُو پر سے درخت کو ڈھانیتاتھا اور نیچے سے میں شونجور سے انہیں مار گرایا کرتا تھا۔الغرض اُس وقت کے شكار كے حوالہ سے اپنے ماضى كے كن كن حسين جھروكوں كا تصور جي كرتا بلكه ايك ايك كے تصور بركلام إقبال بساختذ زبان برآتاب كهرع یادآ تاہے جھے کو گزرا ہواز مانہ فرمبی تعلیم میں آنے کے علیم اسباب: برادری کی بزرگ مستی صوفی کل محدمروم کے پاس دوسرے اڑکوں کے ہمراہ قرآن شریف کا ناظرہ سبق پڑھ رہا تھا۔ایک دن سبق یادنہ ہونے کی وجہ سے اُن کے ہاتھوں مار پڑی اُنہوں نے کہا کہ 'شیر ڈشمن بتی گوئے تذکر میو کتابان برے تان اَ جا کسیر' جس کا ترجمہ ہیہ ہے کہ شیر محمد عالیم دین بن کرا ہے گا بچھ پر کتابیں لا دکرا پنے بیجھے پھیرائے گا۔مزیدوضاحت اِس کی بیہ ہے کہ میرے بڑے بھائی صاحب کا نام شیرمحمہ ہے جس کولڑ کین میں شیر کہہ کر بیکارا جا تا تھا اور وہ ندہبی تعلیم کے لیے مسافرت میں تھا۔ صوفی گل محد کی اِس بات کا مجھ پرا تنا گہرا اثر ہوا کہ میں نے بھی ندہبی تعلیم کے لیے مسافرت اختیاری ،عرصه ایک سال تک انگورکلی علاقه ورسک جارسده میں ترکی حاجی صاحب مرحوم کے مدرسہ میں اینے بڑے بھائی مولانا شیر محمد اور گاؤں کے اور چند لڑکوں کے ہمراہ مولانا عبدالعزیز چنز الی (مرحوم) کے درس میں ابتدائی تعلیم حاصل کرتار ہا۔ دوسر بےسال میں پیثا ورشہر میں آ کراُس دفت کے دارالعلوم سرحد واقع مسجد غلام جیلانی میں داخلہ لیا تقریباً تین سال تک بيبين برابتدائي كتابين حضرت مولا نامفتى عبداللطيف بحضرت مولانا بإئنده محمر عرف كابل أستاذ، حضرت مولانا محمر چکسر استاذ جیسے کہندمشق ومشفق اسا تذہ سے پڑھی۔ اِس دوران کے میرے رفقاء درس میں ہے مولانا محمد وزیر سکنه نشکو چزال (مرحوم)، مولانا کبیرشاہ سکنه مدک چزال

والمراجعة المراجعة ال (حیات) ، مولانا حاجی ابراہیم سکنه در کوپ چتر ال (حیات) ، مجھے یاد ہیں جو ہراعتبار سے قابل ستائش طلباء منص الله تعالى كى خصوصى مبربانى سے إن تين سالوں ميں دارالعلوم كے تمام طلباء ميں نمایاں حیثیت رہی کسی بھی کتاب اور کسی بھی امتخان میں کوئی اور جھے سے زیادہ تمبر حاصل کرنے نہیں پایا۔ اِس پرمستزاد ہید کہ دارالعلوم کے سالانہ جلسہ میں طلباء کی نمائندگی کرتے ہوئے عربی زبان میں جوتقر برکیا کرتاتھا وہ مزید شہرت کا سبب بن۔ تین سال یہیں پر اوسط درجہ تک کتابیں یڑھنے کے بعدائس وقت کے جامعہ اشر فیہ واقع ہندومتر وکہ بلڈنگ نیلا گنبد لا ہور چلا گیا لیکن ليث يبنجني وجهست داخله ندمل سكانو مدرسة عليم القرآن راجه بإزار راولينذى مين داخله لياليكن اسباق میں تسلی ندہونے کی وجہ سے چھوڑ کراس وفت کے احسن المدارس واقع جامع مسجد الحنفیہ راولينذى بين جاكردا خله ليااورمولانا الله بخش نسوراك فسه مترقدة الشريف اورسيدعارف الله شاه رّخه مّهٔ الله تعَالى عَلَيْهِ كَانْكُرانى مِن چند كمّا بين برُه رسالانه ماه رمضان كى تعطيلات مين دورہ تفسیر پڑھنے کے لیےوزیر آباد سے کوجرانوالہ حضرت ابوالحقائق مولا ناعبدالغفور ہزاروی کے درس تفسیر میں شامل ہوا۔جس میں (40) شرکاء درس میں سے جن رفقاء کے نام مجھے یاد ہیں، اُن 🛈 پیرطریقت رہبرشریعت مولا ناعلاءالدین صدیقی ما لک النور چینل انگلینڈ (حیات)۔ 🕡 مولاناعبداللدشاه (مرحوم) مهتم مدرسهانوارالا برارملتان\_ مولانا حافظ فالمريكه ولانا شخ الحديث نورسين شخ الدرس جامعهمرا زيال شريف مجرات → مولاناصادت شاہ کشمیری جن کی حیات وممات کاملم ہیں ہے۔ 🕨 پیرطریقت رببرشر بیت مولاناها برحسین شاهم (مرحوم) جوحفزت جماعت علی شاه محدث علی العارى نارودال بنجاب كيسجاده شين تق مولانامفتى عبدالشكورجوح عرست ابوالحقائق نَـوّدَالـلــهُ مَـرُقَدَهُ كے صاحبز اوے شے جواب

مرحوم ہو چکے ہیں۔

وزیرآ باد کے دورہ تقییر میں چالیس (40) دن کا دورانیہ کامیابی کیساتھ گزار نے اور انتیازی پوزیش حاصل کرنے کے بعد دوسرے سال مولانا غلام رسول رضوی شخ الحدیث و بانی جامعہ نظامیہ رضو سیال ہور کے درس میں شامل ہوائی دوران اُن سے استفادہ کرنے کے علاوہ اُس وقت کے متعدد مشاہیر علماء لا ہور سے بھی مستفیض ہونے کا اچھاموقع مل گیا۔ تعلیمی سال بہیں پرکامیابی کے ساتھ گزار نے اور انتیازی پوزیش پانے کے بعد حضرت استاذ العلماء دُنیائے مذر لیس کے تا جدار مولانا عطاء محمد چشتی فَدو رالله مَرُ فَدَهُ الشَّرِیُفَ کے درس میں سیال شریف حاضر ہوا بہیں پرایک سال کامیابی کے ساتھ گزار نے بعد جب استاذ مکرم بندیال کو نشل ہوئے اُن کی ہمراہی میں و ہیں جاکر دوسال تک حضرت کی گفش برداری کی سعاوت پائی۔سیال شریف سے کی ہمراہی میں و ہیں جاکر دوسال تک حضرت کی گفش برداری کی سعاوت پائی۔سیال شریف سے لے کر بندیال شریف تک اِس دورانیہ میں حضرت مولانا صاحز ادہ عبدالحق بندیالوی، حضرت شیخ المحقولات و المحقولات مولانا غلام محمد تو نسوی جیسے الحدیث مولانا غلام محمد تو نسوی جیسے قابل فی بندیالوں محمد تو نسوی جیسے قابل فی بیت رہی ، بحمدہ سبحان و تعالی ایک بیرسب کے سب حیات ہیں ، جو علی المانت کی روشیٰ پھیلار ہے ہیں۔

درس نظامی کی آخری کتابوں کے اختتام پر عالباً 1961ء تھا، ملتان جاکر دورہ صدیث شریف کی تکییل کے لیے شخ الحدیث مولا ناالسیدا جرسعیدالکاظمی نئورالله مُرُقدهٔ الشّریف کے درس صدیث میں شامل ہوا، اُسی سال تنظیم المدارس اہل سنت پاکتان کی بنیاد بھی رکھی گئی تھی جس کے صدر حضرت غزالی زماں اور ناظم اعلیٰ مولا ناغلام جہانیاں سکنہ ڈیرہ عازی خان مقرر ہوئے شے اُن ہی کوششوں سے 1961ء میں تنظیم المدارس پاکتان کے زیرا نظام مدارس کے اُن طلباء کا تحریری امتحان لیا گیا تھا جودورہ حدیث پڑھ کرفار خ مخصیل ہونے والے تھے قن یونٹ کا زمانہ تھا موجودہ پاکتان کے چاروں صوبوں کو ملاکر مغربی پاکتان کہاجا تا تھا، سیاسی آزادی نہیں تھی، تفام وجودہ پاکتان کے چاروں صوبوں کو ملاکر مغربی پاکتان کہاجا تا تھا، سیاسی آزادی نہیں تھی،

والمراجعة المراجعة ال الله الله الله اليب خان (مرحم) كا دورتها ، ذوالفقار على بهنو (مرحوم) ايوب خان كے وزير خارجہ تھے۔ تنظیم المدارس پاکتان کے اُس تاریخی امتحان میں مجھے ملک بھرسے فارغ تخصیل ہونے والوں میں بہلی پوزیش بانے کا شرف حاصل ہوا تھا۔جس کے بعدمیری تدریبی خدمات حاصل كرنے كيلئے جامعة غوثيه كهروڑيكا ملتان، جامعه نعيميه لا جور، جامعه مراح العلوم خانبور رحيم یارخان کے منتظمین ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگے جبکہ میرے شیخ فی الحدیث حضرت غزالی ز مال نَورَالله مَرُقَدَهُ الشّرِيفَ مجصابي مررسه انوار العلوم ملتان مين بي مقرر كرنا جابيت منظليكن خانپور کے حافظ مراح احمر محمة الله و تعالى عَلَيْهِ كى طلب كوائي بهند پرترج ويت موت محص خانپور شکع رجیم یارخان بھیج ویا۔ جہاں پرتقریباً دوسال تک منتبی طلباء کو پڑھانے کی سعادت نصیب موتی جن میں مسے مولانا سیدمحمہ فاروق القادری سجادہ تشین خانقاہ قادر ریہ گرھی اختیار خان ضلع رجيم بإرخان بمولانا عزيز الرحنن دراني سكنه خانبور بمولانا حافظ محمدخان بمولانا محمد احمد سكنه خاص رجيم بإرخان حال انكلينثر بمولانا نذبر احمر حال مقيم مكه معظمه بمولانا حبيب الرحمن مرحوم سكنه دنين چترال کے نام اِس وفت یاد ہیں جبکہ حافظ سران احمد مرحوم اور اُن کے صاحبز اوے مولانا مختار احمد درانی مہتم مدرسہران العلوم جس اخلاص وعبت سے پیش تے رہے، وہ اب بھی مجھے یا دہے۔ 1964ء میں جب جامعہ عماسیہ بہاولیوراسلامی یو نیورسٹی میں تبدیل ہو کر تخصص فی النفسير والحديث كے ليے أميرواروں كوامتحان كے ليے بلايا كيا ميں بھى اينے بنے في الحديث كى بدایات کے مطابق سراج العلوم خانبور کی تدریس سے استعفیٰ دے کراس میں شامل ہوا۔اللہ تعالیٰ کی غیبی توفیق سے اُس تاریخی امتحان میں اوّل بوزیش حاصل کی جس کا ملک بھر میں چرجا ہوا، سكالرشب كي اعزاز كم ما تقطف في الفيروالحديث كى كلاسول سي مستفيض بونے کے ابھی صرف چید (6) ماہ گزرے منے کہ جامعہ انوار العلوم ماتان کے طلباء نے بچھ داخلی سازشیوں کے دخل عمل سے بنگامہ بریا کیا تو حصرت غزالی زمال نے حالات کنٹرول کرنے کے لیے شخ

والمراجعين الدرس بنا كرانوارالعلوم ملتان بهجيج ديا۔ شبانه وروزمحنت كركے جب يہاں برخوشگوارعلمي نضا قائم کرنے میں کامیاب ہواتو یہاں کے پھھ کہند منتق ساز شیوں نے میری سادگی اور نوجوانی کی نا تجربه كارئ سے فائدہ أٹھا كراعتاد كاابياد هوكه ديا كه حضرت غزالى زمال اورمفتى مسعود على القادرى رَجِمَهُمَا اللهُ تَعَالَى سے بدایات لیے بغیر مض سازشیوں کے دھوکہ میں آ کرموسم کرما کی تعطیلات كا اعلان كرويا\_ميرابيه فيصله نه صرف ديني مدارس كے مزاح وروايت كے منافی تھا بلكه ہراعتبار سے نامناسب وغلط تھا مجھے اپنی اِس علطی کا احساس تب ہواجب حضرت غزالی زمال نورالله مرفقده النّسرينت كى طرف سے فصلى خط كھركے بية يروصول ہوا، جس ميں إس كے بس منظر سے مجھے آ گاہ کرنے کے ساتھ اِس کونو جوانی کی ناتجر بہ کاری اور حاسدوں کی سازش سے بے ملمی کا نتیجہ قرار دے کر جھے جلدا زجلدا نوارالعلوم واپس چینجنے کا فرمایا گیا تھا۔حضرت کا بیمکنوب گرامی اُس وفت مجھےوصول ہواجب بیس بیاری سے نڈھال تھا اور علاج کے لیے میوہیتال لا ہور جانے کی تیاری تھی جس کے بعد حضرت مفتی اعجاز ولی شیخ الحدیث جامعہ نعمانیدلا مورنے وراللہ مرقدہ الشيريف كى وساطت سے ميوبسيتال لا مور كے ايك بزے ڈاكٹر جو پير محركرم شاه الاز ہرى مرحوم کے برادر مخترم منے جن کانام کرامی یا ذہیں آر ہا۔اللہ تعالیٰ اُس جہاں میں اُنہیں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے کی تکرانی میں زبرعلاج رہا۔تقریباً تنین ماہ لا ہور میں علاج کے اِس دورانیہ میں جامعہ نظامیہ لا ہور میں بڑی کلاسول کو چنداسیاق بھی بڑھاتا رہا، اس دوران جھے سے استفادہ کرنے والول میں سے قاری خوشی محدمرحوم اور مولا نا حکیم الله اوگی مانسمرہ (ابھی حیات ہے) کے نام اِس علاج سے فائدہ نہ ہونے پر کچھ تجربہ کارحصرات کے مشورے اور حضرت غزالی زمال کی نگرانی میں حضرت کے مسامیر علی عطاء الله مرحوم سکنه محلّه قدیر آباد ملتان کے پاس پہنچا۔ نبض دیکھ کر اُنہوں نے جھے تیلی دی اور فر مایا کہ جگر کی حرارت حداعتدال سے تجاوز کیے ہوئے 20 × 20

المراجعة الم ایک سال سے زیادہ عرصہ ہو چکاہے، ڈاکٹرول کی غلط شخیص اور بےمصرف گرم دوائیول نے " جلتے پرتیل کا کام" کیا ہے۔انجام کارتھیم عطاء الله مرحوم کےعلاج سے چند ہفتوں میں بیاری سے نجات یانے کے بعد تصوف کی جان 'فصوص الحکم'' شریف پڑھنے کا دیرین شوق پورا کرنے کے لیے حضرت غزالی زمال کی اجازت سے مہرآ بادشریف گوگڑاں صلح لودھران امام الواصلین ، افضل العاملين ،سندا لكاملين ، جامع المعقول والمنقول سيدى وسندى ومرشدى امام شاه زَـوْرَ الله مَدْقَدَهُ الشّرِيْفَ كَي خدمت مِن مبرآ بادشريف يبني الصحيح النسب بخارى سادات كى بيتى كى وفت ' جاہ نئ والا' كے نام مصمشہور تھى اليكن حضرت امام الواصلين كى علمى شخصيت ، قال الله قال الرسول کی تعلیم و بلتے اور خلق خدا کی روحانی تربیت کی بدولت آ ہستہ آ ہستہ سی کانام تبدیل موكرسيدول كيستىمشهورمون كى اورجس روزحصرت بيرمبرعلى شاه فدورالله مرفدة الشريف ن ا بنے چہیتے خلیفہ کی احوال پرس کے لیے یہاں پر قدم رنجہ فرمایا اُس دن سے اِس کا نام مہر آباد شریف پڑ گیااور بیدنش نام اتنامشہور ہوا کہ ٹی سل کو پرانے نام کا پینہ بی ٹہیں ہے بہیں پرڈیڑھ ماہ ميل حضرت امام الواصلين نورالله مرقده الشريف يعضوس الحكم شريف كادرس سبقاسبقا برصا درس کے اختام پرعیدالفطر کی صبح کوعیدگاہ جانے سے قبل اینے مبارک ہاتھوں سے میری دستار بندی فرمائی۔ بہاں پراگرمہر آبادشریف میں قیام کے دوران حضرت کے کیل والنہار کے حوالہ سے اسیخ حسین مشاہرات کا تذکرہ کرول یا فصوص الحکم شریف کے درس کے حوالہ سے فيوضات وبركات اورمكاشفات كي تفصيل مين جاؤن توإس مستقل كمّاب تيار بوسكتي بيكن میں نے بہیں پراہیے ماضی کے جھر دکول کی صرف اور صرف اجمالی جھکک صبط تحریر میں لانے کے سوااور پھے نہ کرنے کا النزام کیا ہواہے ورنہ مہرآ بادشریف سے میری کافی سے زیادہ حسین یاویں وابسة بيل - تا بم فرمان البي و أمَّا بِنِعُمَةِ رَبِّكَ فَهَدِتُ "(١) يمل كرت بوسة إلى حقيقت



حالات مصنف يقلم مصنف كالحكام الحديث جامعه نوربيكوئه بلوچتان كے نام ياديں۔ بعدازان حضرت غزالی زمان کی ہدایات کے مطابق جامعہ غوثیہ معیدیہ بیثاور کی بنیاد 31 دممبر 1966ء کورکھ کر حسنب استطاعت ندہی خدمات انجام دے رہاہوں۔اب تک مير ب حلقه درس سے بلاواسط علم عمل كى تربيت حاصل كرنے كے بعد نماياں غدمات انجام دينے والے حیات حضرات میں مندرجہ ذیل کے نام یادین: (1) مولانا و اکٹر صدیق علی چشتی انٹر نیشنل اسلامک یو نیور سٹی اسلام آباد۔ (2) مولاناسيد محمد فاروق القادري سجاده شين خانقاه قادر بيغفور بير رسي اختيار خان مسلح رحيم يار (3) مولا ناشاه منیر چشتی بیخ الحدیث دارالعلوم جامعه جنید ریکار خانوخیبررو دیشاور (4) مولاناسيد محرفان المشهدى خطيب بورپ\_ (5) مولانا حبيب احمر نقشبندى شخ الحديث جامعه نوربيكو يراب بلوجستان \_ (6) مولانا محمد قاسم چشتی شخ الدرس دارالعلوم جامع مسجد العربی النهان، خاران بلوچستان\_ (7) مولا نامفتی غلام صدیق قادری خطیب اعظم کوه دامن اضاخیل متی سرحد (8) مولانا محمصد لي نقشبندي شيخ الدرس دار العلوم غوشيه خالوغازي بري بور (9) مولانا پيرسير شيخ الدرس دارالعلوم قادر بيغفور بيرطارق آبادسوات\_ (10) مولانا قارئ محمد انور بيك امجدى چشتى قادرى خطيب الجامع السنهرى مسجد بيثاور ومهتم مدرسه حديقة القرآن بيتاور (11) مولانامحر ليعقوب القادري خطيب بروتهم الكاب (12) مولاناسيد منيرالله شاه قادري خانقاه قادر بير ترهمي بلوج بيثاور (13) مولانامحردرود بكتيا افغانستان (14) مولانامحت الرحمن فاروقي ملكهو چزال\_

(15) مولانا قارىءطاءالله خطيب بليم چرزال\_ (16) مولاناجہاں شاہرائین چرال۔ (17) مولانا محد ضياء الدين كراجي ، أستاذ جامعه وقاربينا رته مناظم آباد كراجي \_ (18) مولانا اخوزاده عبدالرحمن لوكرافغانستان\_ (19) مولاناسيد محمصديق بخارى خطيب شاہور جنوبي وزيرستان\_ (20) مولا ناسيدافضل مهتم مدرسه اسلاميه حيات العلوم جلال آبادا فغانستان\_ (21) مولانا حبيب الله خان شيخ الدرس دار العلوم قادر بياسبز لورّ دريه (22) مولاناعزيزالر من دراني خان پورسلع رحيم يارخان\_ (23) مولا نانعمت الله استاذِ جامعة سالعلوم نقشبند بيه خاران بلوچستان ـ (24) مولاناشادى خان چىتتى خطىب دُودُ آلكى مروت ـ (25) مولا ناصاحبزاده عبدالولی مهتم مدرسه جامعه مومدیه قادر بیه ماشو گرضلع بیثا در \_ (26) مولاناصا جزاده حمدُ الله سجاده تشين حاجي محمد المين عمرز كي جارسده (27) مولاناميال محرعمرانيارمهندا يجتسى\_ (28) مولانا محراسحاق صديقي شيخ الدرس فيضان مدينه ايبك آباد (29) مولانا الشخ محمر عبر الله خطيب داؤدز كي بيثاور (30) مولا نامحمرصاحب الحق كشانه ياتراك كوبستان ملع دير (31) مولا ناعبدالقادر چشتی خطیب کالام صلع سوات۔ (32) مولانا احسان الملك بإجا خطيب راموره جكدره (33) مولاناصا جزاده فصل منان خطيب كوماك. (34) مولانانور عزيز چشتى ليكجرار ڈگرى كالج بروك وسيور چرزال (35) مولانا حبيب الله چشتی خطيب يزانگ غار نگی\_

والات مصنف بقلم مصنف 2 (36) مولا تاكليم الله أستاذ دارالعلوم جامعه فوثيه معيديه بيتاور (37) مولانا قارى محر عيم مهتم وخطيب جامعه تجم النساء، كلبهاريتا إفاضه وتربيت كاليسلسلة تا منوز جارى ہے۔ عمر کی اِس منزل میں ماضی کے نشیب وفراز کے آئینہ سبق سے جن تکنے وشیرین تجربات کا احساس كرر ہا ہوں اُنہيں آئندہ كى امانت حيات كو بامقصد بنانے كے ليے رہنما اُصول مجھ كرسفر حيات عظے کررہا ہوں ،جن کی چھے جھلکیاں بدہیں۔ جوانی کی عمر میں جو کام مجھے کرنے جائے تھے اور جن کو بہتر انداز میں انجام دے سکتا تھا وہ نہ کر پایا، جس کی سب سے بری وجہ مرجی تعصب سے آلودہ معاشرہ ہے، تحقیق رسمن ماحول اور محدوديت كا زندان ب،سياست ناآشنامعاشره كاحصه بونا في اليخ وجوديس موجود خداداد صلاحیتوں سے باعتنائی اورزنگ آلود ماحول کی خرابی سے ناتجربہ کاری تھی۔اے کاش!عمر کی إس منزل مين بيني كرتجر به كى جوروشى محسوس كرر بابول بدا كرجواني مين مجصے حاصل بوتى تو ع ہم بھی آ دمی تھے برائے کام کے اللدتعالى على كالمحال معان م كعصبيت كاس مصاري نكال كرف يرى، حق جوئی اور حق بنی کی شاہراہ استفامت پر جلنے کی توفیق دی بقمهٔ حلال نصیب فرمایا،صبر و استنقامت اورقناعت كي دولت يصرفرازفر مايا\_ 0اللدنعالی کی خصوصی عنایت جھے پر رہی ہوئی کہ ابناء جنس کی روش کے برعکس کسی زہبی ادارہ، الجمن ، مدرسه اور كسى بهى فورم كوحصول ونياكا ذريعة بيس بنايا بلكه عائلي مصارف سے اضافی وسأل كودين مدرسه عد كرتبليغ حقى كى راه ميس صرف كرف كى توفيق شامل حال ربىء تقريه سے كرتح ريتك اورخطابت سے كرندريس تك حسب استطاعت جس كى توقيق مل رہی ہے۔اُسے دُنیاوی لا کچی شہرت معاوضہ، نام ونمود وغیرہ کسی بھی دُنیوی مفاد سے بالاترره كرخسبة إلى المام دين كابهى توفيق الراى بجس كوالله تعالى كاطرف سے 

احسان دراحسان اوركرم بالائے كرم مجھتا ہوں۔

O رب کریم بھی پرخصوص عنایت ہے بھی رہی کہ قناعت کی توفیق سے جھے نوازا ہے کہ عائلی زندگی بیس ماب الکفاف سے زیادہ کی خواہش بھی نہیں کی ۔ ضروریات زندگی کے متام گوشوں میں کفایت شعاری کی اِس تو فیق کا تمرہ ہے کہ کئی بارگر راوقات مشکل سے ہونے تمام گوشوں میں کفایت شعاری کی اِس تو فیق کا تمرہ ہے کہ کئی بارگر راوقات مشکل سے ہونے نہیں دیا، اپنے کسی بھی قریبی دوست کے باوجود کسی کوبھی اپنی بے استطاعتی پرمطلع ہونے نہیں دیا، اپنے کسی بھی قریبی دوست احباب اور عقیدت کیشوں کا زیراحیان نہ ہوا، ہر حال میں ورشنبوت، محراب و منبر کے تقدیس اور علمی وقار کے تحفظ کو پیش نظر رکھا۔ یہاں تک کہ اپنے ہاتھ سے قائم کردہ وارالعلوم کے مصارف کے لیے حکومتی امدادیا اہل شروت کی ذکو ہ و خیرات کوبھی بھی خاطر میں نہیں لایا، دُنیا سے استعناء کی بیتو فیق رب کریم جائے جائل اور عم نوالہ کی جھے پرخصوصی عنایت کے سوااور پھی نہیں سے ورنہ

مَن المُم كَد مَن والمُم وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّد وَّالِهِ الطَيِّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ وَصَحَابَتِهِ اَجُمَعِيْنَ وَانَاالُعَبُدُالضَّعِيُفُ

#### ييرمحمد

#### y y y y y Bebebebebe

حقیقت ہے کہ در ک تضوف کے لیے مہر آباد شریف قیام کے حوالہ سے کوئی لمحہ ایسانہیں ہے جو بھولا یا جاسکے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ حضرت صاحب کے در بی تضوف اور خاص کر فصوص الحجکم شریف کے درس کے حوالہ سے اپنے مشاہدات کی ایک جھلک قار کین کی نذر کروں تعلیم و تربیت کے حوالہ سے حضرت کی حکمتِ عملی کی ایک مثال ہے ہے کہ ہرشا گر دکو درس شروع کرنے سے پہلے اخلاقی رفیایہ سے اس کے دل و دیاغ کو یاک کرنے کی کوشش کرتے تھے جواسو و حسنہ سیدالا نام آلیا ہے۔

كانمونه تقاجس معنعلق الله تعالى في مايا: وَيُزَكِّيهِمُ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبُ وَالْحِكْمَةَ "(١) حضرت امام الموحدين يتنتخ اكبركى الدين ابن عربى نورّالله مَرْفَلَهُ الشّرِيف كى تصريحات كے مطابق آیات قرآنی كى ترتیب تقاضائے فطرت كاعكس ہوتی ہے۔ إس آیت كريم ميں كتاب وحكمت كى تعليم وينے سے پہلے تزكية النفس كومقدم ركھنے كافلسفہ بھى بہى ہے كەتزكيد كا رُتبة تحليه سے مقدم ہے میراس کیے کہ علیم وتربیت سے روحانی ترقی وزینت حاصل ہوتی ہے اور بیسب کھیتب ہی ممکن ہے جنب انسان کانفس امارہ سے نکل کرمطمئند بن جائے جس کی دست آوری خودکواخلاق ر ذیلہ سے پاک وصاف کیے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اہل طریقت کا سب سے بروا کام بیہ ہے کہ اپنے متوسلین وتبعین کواخلاق رذیلہ ہے پاک کرتے ہیں بعدازاں اُنہیں اخلاق حمیدہ کی تعلیم وتربیت د بیتے ہیں کیوں کہ گندے برتن میں دور صبیل ڈالا جاتا بلکہ غلاظت وگندگی سے برتن کو دھوکر باک و صاف کرنے کے بعد ہی اُس میں دود صدالا جاتا ہے۔ اہل طریقت کی تعلیمات کے مطابق حدیث نبوی تعلیم کی روشی میں تعلیم وتربیت کرنے والے کاملین کی مثال دودھ بلانے والوں کی ہے اور تعلیم وتربیت پانے والوں کی مثال دودھ پینے والوں کی ہے اور تعلیم وتربیت پانے سے پہلے اخلاق ر ذیلہ سے آلودہ حضرات کی مثال غلاظت سے آلودہ برتن کی ہے جسے پاک وصاف کیے بغیراس میں دودھ بیں ڈالا جاتا۔ اِس طرح کاملین اہل طریفت بھی ایپے شاگردوں اور متبعین کو اخلاق رذیلہ کی گندگی سے جب تک پاک وصاف نہیں کرتے اُس وفت تک تعلیم وتربیت نہیں دیتے۔ صحابی رسول حضرت سیدنا انس ابن ما لک ﷺ سے صدیث کی کتابوں میں روایت آئی ہے جس کے مطابق اللہ کے حبیب سیدعالم الله فی نے فرمایا: "طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِينَضَةُ عَلَى كُلِّ مُسُلِمٍ وَوَاضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَغَيْرِ اَهْلِهِ كَمُقَلِّدِ (١) آل عمران:164\_

الْخَنَازِيْرِ الْجَوْهَرَ وَاللَّوُّلُوُّ وَالذَّهَبَ "(١) لعن تعليم وتربيت كامتلاشي رهنا هرمسلمان برفرض بإورنا الل كقعليم وتربيت دينا ايها بيجيها خزر کوسونے اور مونیوں کے جواہرات کاہار بہنانا۔ کون نہیں جانتا کہ خزیر ہار بہنانے کا اہل نہیں ہوتا، اِس طرح اخلاقِ رذیلہ کے خزیر کو مارے بغیر تعلیم و تربیت بے مصرف ہوتی ہے اور اخلاق رذیلہ کی مختلف شکلوں میں تکبرسب سے برى بلا ہے، تعلیم وتربیت قبول کرنے کی راہ میں سب سے برسی رکاوٹ ہے اور نفس امارہ کی سب سے بڑی مثال ہے(اَعَاذَنَااللهُ مِنْهُ)۔امام صلح الدین السعدی الشیر ازی نے سے فرمایا: تكبرعزاذيل راخواركرد بذندان لعنت كرفتاركرد و دات قدسیداور نفوس معصومه کے سواہر انسان میں کچھ نا کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں جن سے چھٹکارا پانے کے لیےراوسلوک اختیار کیاجاتا ہے جاہے فرضی ہویانفلی، بیں بھی دوسرے ساللین راوح تی کی طرح درس نظامی کی بھیل کرنے کے بعدراوسلوک کا مسافر بنا۔حافظ نذیر احمد صاحب کی معیت ميں مبرآ بادشريف حضرت امام الواصلين كى خدمت مين حاضر ہوا بسوچا تفا كه اگر حضرت بيرا مام شاه صاحب شخ محى الدين ابن عربى كي فصوص الكم شريف مجھے پڑھانے ميں كامياب ہوئے تو أنہيں راوح سے عارف وکال سلیم کروں گا۔ علم کے حوالہ سے میری خود بنی اور عجب و تکبر کوز ائل کرنے کا جوبردكها يا ، تو أنهين منصب ارشاد كالله بهول كااورة بت كريمه "ويُسزَيّي في مُ ويُسعَدِّم ويُسعَدِّم الْكِتُ بَ وَالْمِحِكُمَةَ "كِمطالِق أسوهِ بوكليَّ كامظهر ياياتو أن كريد بامراد موكردست حضرت كى عكمت كهيل ياكرامت:\_ جب بجھے نصوص الکم شریف کا پہلا درس پڑھانے کے تو فصوص الکم شریف کے بورے خطبه کی عبارت پڑھنے کا فرمایا۔ میں نے عبارت پڑھی حضرت نے پوری توجہ کے ساتھ سُنی اختیام پر (١) سنن ابن ماجه، ج: ١، باب فضل العلماء والحث على طلب العلم\_

تشری وتقر برشروع کرانے سے پہلے دستِ وُعا بلند فر مایا اور اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ سے بہت ی التجائيں کی میں اُس وفت اگر چەمرائیکی زبان نہیں سمجھتا تھا تاہم انتامحسوں کیا کہ بیسب پچھ میرے کے ہور ہاہے کہ مجھ میں موجودخود بنی و تکبر کی نجاست کوزائل کر کے مجھے روحانی تعلیم وتربیت دینے کے قابل بنانے کے لیے اللہ نتعالی کے حضور التجاکی جارہی ہے، وُعاہے فارغ ہونے کے بعدسب ے پہلے فصوص الحکم شریف کے اولین جملہ 'الحد مُدلِلْهِ مُنزِّلِ الحِکم عَلَى قُلُوبِ الْكَلِمِ إِنَّا بَاحَدِيَةِ الطَرِيُقِ الْاَمَمِ مِنَ الْمَقَامِ الْاَقُدَمِ وَإِن اخْتَلَفَ الْنِحَلُ وَالْمِلَلُ لِلإِخْتِلَافِ الأمَم "ك بنيادى حصه 'الدَحمُ دُلله مُنزِّل الحِكم عَلَى قُلُوبِ الْكَلِم "كُصحت متعلق إ يوجها كه يهان پر إسم جلالت موصوف اور مُنزِّلِ الْمِحكم الى آخرالجمله أس كى صفت ہے جبكہ صفت اورموصوف کے مابین مطابقت ضروری ہے جبکہ یہاں پر''مُنوِّل'' کی اضافت'' حِکم'' کی طرف اضافت لفظی ہے جومفید تعریف نہیں ہوتی تو پھر اسم جلالت جیسے اعرف المعارف کے لیے صفت واقع ہونے کا کیا جوازہے؟ سوال کی نوعیت پر ہیں نے ہرطرف سے نظر دوڑائی بظاہراً سے نا قابل انکار تمجھالیکن جواب سے ابيخ آپ كواييا بى عاجز پايا جيسے لفظ اليقطين "كى حقيقت سے متعلق ميرسيدالسند كيے جانے والے سوال كے جواب سے امام سعد الدين تفتاز انى عاجز ہوا تھا۔ حضرت كاميرانداز اصلاح دراصل ميرے ليے تنبيد تھا كەكتابول ميں پڑھا ہواعلم توفيق عرفان کے بغیر کارآ مرتبیں ہے،مفیدمقصر تبیں ہے اور پیش آنے والی علمی پیچید گیوں کا علاج تبیں ے حالاں کہ ممنحو کی کتابوں میں پڑھا ہوا مسئلہ اچھی طرح مجھے یا دتھا کہ اضافت لفظی وہ ہوتی ہے جس میں صیغہ شتی اسپے معمول کی طرف مضاف ہواور رہی یا دتھا کہ اِسم فاعل کے مل کرنے کے ليے شرط ہے كدوہ بمعنى حال ما استقبال ہو إس كے ساتھ علم كلام كى كتابوں ميں برا ها ہوا بيد مسئلہ بھى ا یا دخھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہر تعل اور اُس وحدہ لاشریک کی ہرصفت اُس کی شان کے لائق ہوتی ہے جب اُس کی ذات زمانہ کے کسی خاص حصہ میں مقیر نہیں ہے تو پھر اُس کے افعال وصفات

即於92所第92所第92所第92所第92所第92所第92所第92所第 الم المحلی ماضی وحال اور مستقبل کی قیرو بندے آزاد و ماوراء ہیں بیسب کی مجھنے کے باوجوداصل سوال کا جواب بحصنے سے قاصرر ہاکہ جب لفظ 'مُنَزِلِ الْمِحِكَمِ ''الله نعالیٰ کی صفت ہونے کی بناء پرز مانہ 🖫 حال واستقبال کی قید میں مقیر نہیں ہے تو پھراضافت لفظی کہاں رہی جب اضافت لفظی نہیں تو پھر 🖳 اضافت معنوی متعین ہوجاتی ہے کیوں کہ نفسِ اضافت جنس ہے جواضافت لفظی ومعنوی جیسے دو 🖳 منضادانواع میں منحصرہے جن میں سے ایک کا ہونا دوسرے کے نہ ہونے کی دلیل ہے۔ اِس طرح ا کیا نہ ہونا آپ ہی دوسرے کے متعین ہونے پر دلیل ہے۔ایسے میں فصوص الحکم شریف کے دیباچہ کی میمبارت ایسے ہی درست و بے غبار قرار پائی ہے، جیسے سُؤر قرآنی کے دیباچہ کا آغاز "الْحَمَدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ ٥ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ مَلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ" بِعُبار ب العني جي "رُبِّ الْعَلَمِينَ" اور ملِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ" كالِسم جلالت كيفضت واقع مونا ظامري صورت كى بناء پرئيس بلكم معنوى حقيقت كى بنياد برب إس طرح فصوص الحكم كى عبارت 'ألم يحمد للله مُنَزِّلِ الْحِكْمِ "منين بهي لفظ" مُنزِّلِ الْحِكْمِ "كااسم جلالت كے ليصفت مونا ظامري صورت کے بجائے معنوی حقیقت پراستوار ہے جس کے اشاہ ونظائر کے سلسلہ دراز میں سورة غافرشریف کی ابتدائى آيات تنبزيل الكِتلب مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ۞ غَافِرِ الدُّنْبِ وَ قَابِلِ التُّوبِ المسديد العقاب ذي الطول "(١) بهي بين من بندول كي من اضافت الفظى اورنكره قراريان والى شكلين الله تعالى كياضافت معنوى اورمعرفه بين \_ الغرض حصرت الاستاذنية وراليلة تمعانى مرفقة الشينف كي طرف سے جمھ پر كيے سيح سوال كا جواب دسیے سے عاجزی نے مجھے تنبیدی کہ میں ابھی خام ہوں ، اندھوں میں کا نامر داررہ کرنجب و تكبركا اسيراور بيع فان مول اوريس نے مجھ ليا كه حضرت نے إس انداز تنبيہ سے ميري اصلاح کی سمت متعین کی ہے اور کتابوں میں پڑھے ہوئے ملم کومنتہائے علم مجھنے کے محمنڈ وتکبرے مجھے المانے کی مبیل نکالی ہے تا کہ تکبر جیسے کبیرہ گناہ کی آلودگی سے تطہیرونز کیہ کرنے کے بعد تعلیم وتربیت

کے قابل بناسکے کیوں کہ علیم وتربیت کے ذریعہ تحلیہ کی زینت دینے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے 🕷 ا گناہ سے تظہیر ونز کیہ ہوورنہ گندے برتن میں دودھ ڈالنے کی طرح سب کچھ ضائع ہوسکتا ہے جس 🖫 سے بینے کے لیے راوسلوک کے جملہ کاملین نے منازل سلوک میں سے توبہ کومنزل اول قرار دیا ہے ۔ جس پرممل کرتے ہوئے میرے اُستاذ ومرشدنے بھی نصوص الحکم شریف کے پہلے سبق میں ہی جھے 🎇 منزل توبه كامسافر بناديا ہے جسے حضرت كى حكمت عملى اور حسن تربيت كا كرشمه بھى كہا جاسكتا ہے اور کرامت بھی رہے حضرت کے درسِ عرفان وتصوف کی ایک جھلک۔ باقی رہامیسوال کے حضرت نے اپی طرف سے اُٹھائے جانے والے سوال کا جس کا جواب میں نددے سکا ،کیا جواب دیا اور علم الکلام والعرفان اورفصوص الحكم شریف کے اِس اولین جملہ میں جھے ہوئے عرفان درعرفان کے کمن کن مونتیوں سے میرے دامن بھر دیئے۔وار دہونے والے اشکال کے جواب میں حضرت نے فر مایا کہ: 🙀 ورُ رَبِّ الْعُلْمِيْنَ "كااسم جلالت كے ليے صفت ہونے سے لے كر حضرت بينج محى الدين كے إس انداز كلام تك اور منلك يوم الدّين "سے كر عناف والدّنب وقابل التوب" جيسے مقامات مقدسه تک بظاہر اضافت لفظی دکھائی دیے والے بدالفاظ حقیقت میں اضافت لفظی نہیں بلکہ معنوی ہیں کیوں کہ ریرسب کے سب اللہ تعالیٰ کی صفات ہونے کی وجہ سے حال واستقبال کی قیر میں مقید ہونے سے یاک و ماوراء ہیں اینے موصوف لینی ذات باری تعالیٰ کا وائم الوجود والاستمرار ہونے کی طرح میجی ہمیشہ سے قائم ودائم ہیں جن ہیں انقطاع نام کی کوئی چیز ہیں ہے ماضی میں نہ حال اور نہ استقبال میں جبکہ اضافت لفظی میں صیغہ صفتی ایے معمول کی طرف مضاف ہوتا ہے اور صیغہ صفتی کے مل سے لیے بمعنی حال یا جمعنی استقبال ہونا شرط ہے اور شرط کے بغیر مشروط کا وجود ممکن نہیں ہوتالہذا إن کے اور إن کے مضاف اليہ کے درمیان عامل ومعمول والاتعلق بھی نہیں ہوگا۔ایسے میں اِن کی نحوی اور بلاغی حیثیت اضافت معنوی کے سوااور پھی ہیں ہے اور اضافت معنوی مفید تعریف ہوتی ہے جس وجہ سے اِن سب كالسم جلالت كے ليے صفت واقع ہونا درست ہے۔حضرت نے فرمایا كه راوطريقت كے ہر 

سالک کے لیے پانے چیزوں کوجاننا ضروری ہے:

🛈 ذاتُ الله تعالى \_ 📗 افعال الله تعالى \_

اساء الله تعالى \_ 🙆 اجكامُ الله تعالى \_

ذات البی کی پیچان بزرگان دین کی تعلیمات کے مطابق اِس طرح ہے کہ وہ واجب الوجود ہے کہ اُس کا وجود ضرور کی اور عدم محال ہے اور اُس کا وجود عین ذات ہے اور از کی ہے کہ ابتداء مہیں ہے اور مسبوق بالعدم نہیں ہے ، اُبکہ کی ہے کہ انتہا نہیں ہے ، سب کا خالق و ما لک اور مرتی ہے ، سب اُس کے محتاج الدیمی الاطلاق ہے ۔ سب اُس کے مرتی ہے ، سب اُس کے بغیر کچھ نہیں ہے وہ سب کے ساتھ ہے جبکہ محسوس ومعقول نہیں ساتھ مربوط ہیں جس کے بغیر پھی نہیں ہے وہ سب کے ساتھ ہے جبکہ محسوس ومعقول نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا:

صفات الله تعالى \_

"لا تُدْرِكُهُ الْآبُصَارُ وَهُوَيُدُرِكُ الْآبُصَارَ"(١)

وه اول بلاابتداء ب، أخر بلاانتها ب، ظاهر غير محسول اور باطن ماوراء العقل بــــالله رتعالى نے فرمايا:

"هُوَالْأُوَّلُ وَالْآخِرُوَالظَّاهِرُوَالْبَاطِنُ وَهُوَبِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ "(٢)

کوئی جگہ،کوئی مجلس اور گفتگونہیں ہے جس میں اُس کی مادراءالعقل والحس ذات موجود نہ ہو۔ اللہ نتعالیٰ نے فرمایا:

' مَايَكُونُ مِنُ لَجُوى ثَلَثْةٍ إِلَّاهُورَابِعُهُمُ وَلا خَمْسَةٍ إِلَّاهُوسَادِسُهُمُ وَلا اَدُنَى مِنُ الْأَفُولَ مِنُ الْمُورَابِعُهُمُ وَلا خَمْسَةٍ إِلَّاهُوسَادِسُهُمُ وَلا اَدُنَى مِنُ ذَٰلِكَ وَلاا كُثَرَ إِلَّاهُومَعَهُمُ اَيُنَ مَا كَانُوا "(٣)

اورفرمايا: "وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْتُفِينَضُونَ فِيُهِ" (٣)

33

<sup>(</sup>١) الانعام:103\_

<sup>(</sup>٢) الحديد:3\_

<sup>(</sup>٣) المحادلة: 7.

<sup>(</sup>٤) يونس:61\_

کل ممکنات کی جملہ حقائق میں جلوہ فرمائی کرنے والی اس ذات کی لامتنا ہی حیثیات و اعتبارات ہیں جن میں سے ایک اُس کی پہچان کی حیثیت بھی ہے جس سے اساء اکسنی وجود میں آئے ہیں جوبنیادی طور پر 99 ہیں جبکہ اِن میں سے ہرایک سے لامتنابی اساء وجودیاتے ہیں اور ہراسم کے مظاہر بھی ایک دوسرے سے ایسے ہی جدا ہیں جیسے مختلف انسان ہزار ہا چیزوں میں شریک ہونے کے باوجودایک دوسرے سے جدابی اور حقائق کا گنات میں یائے جانے والی ظاہری چیزیں جا ہے مصرات ہوں یامسموعات ہشمومات ہوں یاملموسات اور ندوقات موياوجدانيات بيسب كسب ذات الهي كى بيجان كى خاص حيثيت ليعنى اسم أكظاهر" کے مظاہر وجلوے ہیں جن میں سے ہرایک اپنی جگہ ستقل جہاں نے کہ اس کے دائرہ وسعت كا احاطه كرنا انسان كے ليے مكن نہيں ہے مگر ريد كه جتنا أس وحدہ لا شريك كى توفيق ہوجبكہ د نیائے کا کنات کی حقائق میں پائے جانے والی باطنی چیزیں لیتنی معقولات و فطریات اور وجدانیات ریسب کے سب ذات الی کی پہیان کی دوسری حیثیت لین اسم الله المانون الماطن "کے مظاہر وجلوے ہیں۔ پہلے طبقہ کی طرح اِس کے جزئیات کی وسعت کا احاطہ بھی انسان کے ليمكن بيس بي مرجس صرتك أس كي توفيق شامل حال مورالله تعالى في فرمايا:

"وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَاشَآءً" (٢)

چرا كودريا سے پائى ليت موت د كي كر حضرت خضر التَلْيَكُلُ نُ مُوكُ التَلْيَكُ الله عَلَم عَلَم عَلَم الله عَلَم الله عَلَم نِيه لا تَعُلَمُهُ أَنْتَ وَأَنْتَ عَلَى عِلْم عَلَم عَلْم الله عَلَم نِيه لا تَعُلَمُهُ أَنْتَ وَأَنْتَ عَلَى عِلْم عَلْم كَهُ الله لا أَعْلَمُهُ يَامُ وَسلى مَا لَقُومَ عِلْمِ عِلْمِي وَعِلْمُكُ مِنْ عِلْم الله إلّا كَنَقُرَةِ هَاذَا

<sup>(</sup>١) الاحقاف:8\_

<sup>(</sup>٢) البقرة:255\_

الْعُصْفُورِفِي الْبَحْرِ"(١)

اسم 'الظّاهِ وَالْبَاطِنُ ''كے بيمظام وجلوے ذمره ممكنات ميں ہونے كى وجہ سے إن ميں سے بعض انسانوں كى نگاہ ميں اور بعض طبعی تقاضوں كى بنا پر جبكہ بعض زمانہ كے اعتبار سے اول و آخر بھى كہلاتے ہيں جو اپنى جگہ ستقل حقیقت ہے اِس حوالہ سے پہچانے جانے والے جملہ حقائق بالتر تیب اِسم اللہ (اللاوَّلُ وَاللَّهِ حِوُلُ) كے مظام وجلوے ہيں۔

حقائق الاشیاء کی اِس ترتیب یا اِن حیثیات سے پہچان کا جوسلسار دنیا میں جاری ہے یہ سب کچھ ذات اللہ کے کرشے ہیں، اُس کی ہستی اور اُس کے وجود کی دلیل ہیں چاہے اُنسی کہ ہما اُنسی یا آ فاقی اللہ تعالیٰ نے فرایا 'نسنئو یُھِے مُ آیاتِنَا فِی الْآفَاقِ وَفِی اَنْفُسِهِمُ ''(۲) کہوں کہ ذات اللہ اُن اللہ تعالیٰ نے فرایا 'نسنئو یُھِے مُ آیاتِنا فِی الْآفَاقِ وَفِی اَنْفُسِهِمُ ''(۲) کیوں کہ ذات اللہ اُن اگر نہ ہوتو اُس کے اساء کا تصور نہیں رہے گا جب اساء کا تصور نہیں ہوگا تو پھر ذات اساء اللہ کے اِن مظاہر کا قصور نہیں ہوگا تو پھر ذات اللہ کی پہچان مکن نہیں ہوگا کہ وات اللہ کی پہچان مکن نہیں ہوگا کے دو اسے ہوں کہ ذات اللہ کی پہچان کہ کردہ نہ ہونی کہاں سے ہوں گے اور بیٹ ہوں تو پھر اُس کی پہچان کردہ ہونی کہاں سے ہوں گے اور بیٹ ہوں تو پھر اُس کی پہچان کردھ سے ہوگی:

<sup>(</sup>۱) بنحاری شریف کتاب العلم،باب ما یستحب للعالم اذا سئل ای الناس اعلم فیکل العلم الله تعالی الناس اعلم فیکل العلم الی الله تعالی۔

<sup>(</sup>٢) نصلت:53.

"اللهم لولاانت مااهتكيناء ولاتصدقنا ولاصلينا" (١)

ا\_ الله! اگرتیری مستی ند مونوجم موسکتے بیں ند جاری نماز وصدقہ جیسی کوئی نیکی۔

ذات اللی کی انسان کو پہچان ہونے کے وسائل میں اساء اللی کے إن مظاہر کے علاوہ کی وسائل میں اساء اللی کے ان مظاہر کی طرف اضافت کے بغیر میکن نہیں ہے۔ جیسے علیم سمجے ، بصیر ، قدیر ، مرید ، مشکلم جیسے اوصاف حقیقیہ میں ہوتا ہے کہ مظاہر میں ہے کسی چیز کی طرف اضافت کے بغیر صفت علم متعین ہوسکتی نہ کسی مسموع کی طرف مظاہر میں سے کسی چیز کی طرف اضافت کے بغیر صفت علم متعین ہوسکتی نہ کسی مسموع کی طرف مضاف ہوئے بغیر صفت محمل اسی کسی کی طرف منسوب ہوئے بغیر صفت مصاف ہوئے بغیر صفت محمل ہوئے بغیر صفت کام اور صفت کویں بھی ہیں کہ ذات اللی کے اساء میں سے کسی اسم کے مظہر کے بغیر صفت مصفت دمی کی محمل ہوں کہ اسی کے مظہر کے بغیر صفت مصفت کویں بھی ہیں کہ ذات اللی کے اساء میں سے کسی اسم کے مظہر کے بغیر صفت مصفت دمی گئی گئی گئی کی اس کسی اسم کے مظہر کے بغیر صفت دمی گئی گئی گئی گئی گئی گئی کے دائی کے دائی کی این صفات کی بہچاں ممکن ہوسکت ہوئے والے اللہ کی این صفات کی بہچاں ممکن ہوتی ہوئی وسیلہ سے ذات اللی کی این صفات کی بہچاں ممکن ہوتی وسیلہ سے ذات اللہ کی این صفات کی بہچاں ممکن ہوتی وسیلہ سے ذات اللہ کی این صفات کی بہچاں ممکن ہوتی وسیلہ سے ذات اللہ کی این صفات کی بہچاں ممکن ہوتی وہ

جیسے اساء اللہ اور اُن کے مظاہر کے وسیلہ سے ذات ِ النہی کی اِن صفات کی پہچان ممکن ہوتی ہے۔ اِسی طرح اِن صفات کے وسائل سے افعال اللہ کی پہچان بھی ممکن ہوتی ہے۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

> "صُنعَ اللهِ الَّذِي اَتُقَنَ كُلُّ شَيْءٍ" (٢) ليني بيكام الله كام جس في مست سع بنائي برچيز ـ

الله نقالي كا بركام جومظابر اساء كے ساتھ متعلق ہوتا ہے، ذات اللي كامستقل بالوجود اور واحد فی الوجود ہوئے پر بھی دليل ہوتا ہے۔ نہ صرف زمين وآسان كے إس نظام كو بحال ركھنا اور آ يت كريم دكو كان فيہ ماآلية ألا الله كفسكة اس كامفاد بلكة تفسيل كے

<sup>(</sup>۱) بحارى شريف، كتاب المغازى، باب غزوه حيير\_

<sup>(</sup>٢) النمل:88\_

<sup>(</sup>٣) الانبياء:22\_

جاتا ہے سالکین راوطریقت کے لیے إن کی تنب إس طرح ہے کملم ول کے اعتبار سے

(١) تفسير روح المعانى، ج: ١،ص: 91، مطبوعه بيروت.

احکامِ النی سب سے مقدم ہیں کہ اِس کے مطابق علم وعمل کے بغیر راوسلوک میں آگے بڑھنا ممکن نہیں ہے بینی اِس کے مطابق علم وعمل ہوسکتی ہے نہ صفاتِ النی کی ، افعالِ ممکن نہیں ہے بینی اِس کے بغیر اساء النی کی معرفت حاصل ہوسکتی ہے نہ صفاتِ النی کی ، افعالِ النی کی ، نہ ذاتِ النی کی ، عقیدہ درست ہوسکتا ہے نہ مل اور عارف کہلاسکتا ہے نہ سمالک جبکہ اِس میں کامل ہونے کا دارو مدارا خلاص پر ہے جس کوقر آن وسنت میں احسان بھی کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

" فَلُ إِنَّ صَلَاتِنَى وَنُسُكِى وَمَحْيَاى وَ مَمَاتِى لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ" (١) فَيُرْ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ

"مَنُ اَحَبَّ لِلَّهِ وَابُغَضَ لِلَّهِ وَاعُطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدِ اسْتَكُمَلَ الْإِيُمَانَ" (٣)

" بزفر مایا:" آلإ حُسَانُ آنُ تَعُبُدَ اللَّهَ كَانَّكَ تَوَاهُ فَانَ لَمْ تَكُنُ تَوَاهُ فَانَدُ لَمْ وَكُنُ تَوَاهُ فَانَدُ لَمْ وَكُنُ تَوَاهُ فَانَدُ لَكُمْ وَكُنْ تَوَاهُ فَانَدُ لَكُمْ وَكُنْ تَوَاهُ فَانَ لَكُومُ فَانَ كَا احكام الله يَعلم عَلَى اخلاص جَنْنا زياده موتا ہے أسى شرح تناسب سے سالك كومُ فان كى سعادت نصيب موتى ہے۔

سعادت نصيب موتى ہے۔

#### حصول عرفان کی ترتیب:\_

عرفان كى سعادت جواحكام الله پراخلاص كے ساتھ علم وعمل كالازى ثمرہ ہے إس كا آغازاساء الله سے ہوتا ہے كہ ان كے مظاہر لينى حقائق الاشياء كے وہ عقد ہے كھلنے لگ جاتے ہيں جو كتابوں كى ورق كردانى كرنے سے حاصل نہيں ہوسكتے ہيں إى فلسفہ كے مطابق الله تعالى نے فرمایا" يُدوُ سے المسجد مَّمَة مَنْ يَّشَاءُ وَمَنْ يُدوْتَ الْمِحْمَة فَقَدْ أُوتِى خَيْسًا

<sup>(</sup>١) الانعام:162

<sup>(</sup>٢) الزمر:11\_

<sup>(</sup>٣) مشكوة شريف، كتاب الايمان، ص:14\_

<sup>(</sup>٤) مشكوة شريف، كتاب الايمان، ص:17\_

图2018年18年18年3月 كَثِيرًا"(۱) بير فان كى اولين منزل ہے۔ بعدازاں اِسی کے وسیلہ سے صفات اللہ کے رموز واسرار کھلنے لگ جاتے ہیں، جوعرفان کی دوسری منزل ہے۔ بعدازال افعال الله ليني الله تعالى كي صفت تكوين مصمتعلقه رموز واسرار كا إنكشاف مونے لگ جاتا ہے، جوعرفان کی تیسری منزل ہے۔ جس کے بعد وات الی سے متعلقہ رموز واسرار کے پردے کھلنے لگ جاتے ہیں، جوعر فان کی چوتھی منزل ہے۔ حصول عرفان كى إس فطرى ترتيب كمطابق اللد كرسول سيدعا لم الله في فرمايا: " كُلُّ اَمْرِ ذِي بَالِ لَا يُبُدَأُ فِيْهِ بِاسْمِ اللَّهِ فَهُو اَقْطَعُ" لین جس قابل ذکر کام کواللہ کے نام کے بغیر شروع کیا جائے وہ ناتمام رہ جاتا ہے۔ اورآيت كريم ويسبع الله الرحمن الرحيع "بيل بحى الدنعالى كاذات سعدولية موت يالله الرَّحمن الرَّحين "كمن كماك بجائ الله كاسم سهدد ليت موت يسم الله الرَّحمن الرَّحِيْم "كمن كاعرفاني قلف جي يبي جهد مرحم منام خلائق اساءالله كے مظاہر ہونے كى طرح انسان بھى اساء الله كامظہر ہے اور انسان كابلا واسطه ارتباط اساء الله كے ساتھ ہے جس كے بعد صفات اللہ اور افعال اللہ كے وسائط سے گزرنے كے بعد ذات البي كاعرفان نصيب موجاتا ہے۔الغرض ذات البي حقيقت جامعہ ہے جس كى بہجان أس كے اساء وصفات اورافعال وتكوين كے بغير ممكن جيس ہے۔" اللهيات خمسه كى إس ترتبب اور مدارج العرفان كى إس جفلك كے بعد حضرت الاستاذ نے اصل الشكال كالفسيلي جواب إس طرح ارشادفر ماياكه: (١) البقرة:269\_

"اسم جلالت جواللدنعالي كے ليے ذاتى اسم ہے اور باقى تمام اساء كے مقابلہ ميں زيادہ معرف بلكهاعرف المعارف بالرمحمول مونے والے اوصاف جائے 'رَبّ الْعلَمِيْنَ "كُوشكل على بويا "ملك يَوْم الدِّين" كَيْ شَكَل على اور "غَافِر الذُّنب وَقَابِلِ التَّوْبِ" "كَيْ صورت ميں ہويا حضرت يَشِخُ محى الدين ابن عربي كى عبارت 'الْكَ مُدلِلْ و مُنزَلِ الْحِكْمِ عَلَى قُلُونِ الْكَلِمِ "جيسى كى بھى اندازين موبېرحال وه اينے موصوف ومصداق كاعتبارىيے ایک ہیں جس میں تعدد ہے نہ تغیر، تفذیم ہے نہ تاخیر، زمانہ کی قید سے مقید ہے، نہ مکان وجہت کی حد میں محدود۔ مستکلمین اسلام نے جو کہا ہے کہ اوصاف الله تعالی لاغیرہ لینی الله تعالی کی صفات اُس کی ذات سے غیر ہیں ہیں اِس سے مقصد بھی بہی ہے کہ اُس وحدہ لاشریک کے إن بے شاراساء واوصاف كامصداق أس كى ذات كے سواكوئى اور نہيں ہے اور ذات اللى دائم الوجود والاستمرار ہونے کا مقنضا بھی ہے کہ اُس کے جملہ اوصاف واساء اور افعال بھی دائم الوجود والاستمرار ہوں جس کےمطابق ذات الی اپنی شان نفذی کے ساتھ جب سے موجود ہے اُس کے بیتمام اوصاف وجملہ کمالات بھی اُس کے ساتھ موجود ہیں ،اُس کی ذات اقد س میں تفذیم تا خیراور ماضی مستنقبل کی قیدنہ ہونے کی طرح اُس کی اِن صفات و کمالات میں بھی الی کوئی قیر نہیں ہے گویا جس وفت اللہ تعالیٰ نبی اکرم سیدعالم تیلیجی پر نازل کیے جانے والے احكام كے منزل تفا أس طرح يہلے سے بھى منزل تفا اور بعد بيں بھى منزل ہے إس طرح "و كَلَّمَ اللَّهُ مُوسلى تَكُلِيمًا" (١) كي صفت تكليم جوكوه طور كي خاص مقام اورخاص تاريخ میں بھی جاتی ہے بجائے خود نا قابل انکار حقیقت ہونے کے باوجود اللہ نعالی کی صفت کلام مونے کی حیثیت سے حادث ہرگز نہیں بلکہ پہلے سے دائم الوجود والاسترار تھی اب بھی اس طرح دائم وقائم ہے جس میں اُس خاص واقعہ سے بل کسی شم کے حدوث وعدم نے بھی راہ یا گی ہے نہاس کے بعداب تک بلکہ ابدالا بادتک عدم کے راہ یانے کا امکان نہیں ہے۔اللہ تعالی (١) النساء:164\_



بِيَـدِهِ عِلَيْ كِتَابُ فَقَالَ هَـذَاكِتُب فُصُوص الْحِكم خُذُهُ وَ اخْرُجُ بِهِ إِلَى النَّاسِ يَنْتَفِعُونَ بِهِ فَقُلْتُ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَأُولِى الْآمُرِمِنَّا كَمَاأُمِرُنَا "تك ہے جس میں فصوص الحکم شریف کی اہمیت بتائی ہے کہ بیرسول اکرم سیدعالم اللے کے طرف سے اُمت کوعطیہ ہے کہ ان ہجری کے 627ھ کو ماہ محرم کے آخری عشرہ میں ایک سے خواب کے ذر بعد حضور سيدعالم السيالية في بير مجھ عطافر مائى اور علم ديا كه ميں إسے لوگون تك پہنچاؤں۔ تبيسرا حصه: جُرُ 'فَحَقَّقُتُ الْأُمْنِيَّةَ وَانْحُلَصْتُ الْنِيَّةَ وَجَرَّدتُ الْقَصْدَ وَالْهِمَّةَ إلى إبْرازِ هٰذَا الْكِتابِ كَمَا حَدَّهُ لِى رَسُولُ اللَّهِ رَالِكُهِ وَاللَّهِ عَلَيْكُرْمِنُ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَلَا نُقُصَانِ وَ سَنَلُتُ اللَّهَ تَعالَى أَن يُجْعَلَنِي فِيهِ وَفِي جَمِيْعِ أَحُوالِي مِنْ عِبَادِهِ الذَّيْنَ لَيْسَ للِشْيُطَانِ عَلَيْهِم سُلُطَانِ، وَأَن يَخُصُّنِي فِي جَمِيعٍ مَا يَرُقُمُهُ بَنَانِي وَيَنْطِقُ بِهِ لِسَانِي وَ يَنْطُوى عَلَيهِ جَنَانِي بِالْإِلْقَاءِ السَّبُوحِيّ وَالنَّفْثِ الرُّوحِيِّ فِي الرُّوع النَّفْسِيِّ بِالتَّايِيْدِ الإَعتِصَامِيِّ حَتَّى أَكُونَ مُتَرجِمًا لَامُتَحَكِّمًا، لِيَتَحَقَّقَ مَن يُقِفُ عَـلَيْهِ مِن أَهلِ اللَّهِ أَصْحَابِ الْقُلُوبِ أَنَّهُ مِن مَقامِ التَّقْدِيْسِ الْمُنَزَّهِ عَنِ الاَغْرَاضِ النُّ فَسِيَّةِ الَّتِي يَدُخُلُهَا التُّلْبَيْسُ. وَآرُجُوْ أَن يُكُونَ الْحَقُّ لَمَّا سَمِعَ دُعَائِي قَدُ آ بحاب لِدَآئِي " تك ہے جس میں اِس كتاب كي تفنيف كرنے ميں اپني حيثيت بتائي ہے كہ إس حواله سے میری حیثیت ترجمان کے سوا اور پھی ہیں ہے کہ اللہ کے رسول سیدعالم اللہ نے نے ر دیاصا دقہ میں کلام نفسی پر شتمل جو کتاب مجھے دی ہے اُسے کلام لفظی کالباس پہنانے میں میری طرف سے ذرہ برابر کی دبیش جیس ہوئی ہے اور کتاب کے مندرجات ومضامین اللہ کے رسول سید عالم النات کی طرف سے ہونے کی بدولت غلطی سے محفوظ ہونے کی طرح اِس کے الفاظ و ترتب بھی تائیدالی کی برکت سے محفوظ میں اور کتاب نبوی ایک کے مترجم ہونے میں مخلص ہونے کا نتیجہ ہے کہ بیس اور شیط اللی اور شیط انی اغراض ومفاسد سے مقدس ومنزہ ہے۔ چوتها حصه: "فَمَاأُلْقِي إِلامَايُلُقِي إِلَى، وَلاأَنْزِلُ فِي هَذا الْمَسْطُورِ

الاماينزل بِهِ عَلَى وَ لَسْتُ بِنبِي وَلا رَسُولِ وَلَكِنبي وَالرَثُ وَ لِأَخِرَتِي حَارِثُ .... وَإِلَّى اللِّهِ فَسارُجِعُوا فَنَمِنَ السُّلِّهِ فَسَاسُمَعُوا فَاذا مَا سَمِعْتُم مَسااتَيُتُ بِهِ فَعُوا أسم بسالفَهُ م فَصِلُوا مُجْمَلَ الْقُولِ وَ اجْمَعُوا أسم مستسوابسه على طسالِبيُسهِ لا تَسمُسنَعُوا هسلاهِ السرِّحُسمَةَ الَّتِسي وَسِعَتُ كُم فَوسًا عُوا تك ہے جس میں بیر بتایا ہے كہ بى اكرم سيدعالم الفيلية كى طرف سے زُویا صادقہ میں مجھے دیئے جانے والی اِس کتاب کے تمام الفاظ الہامی ہیں کہ جو پھے قدرت کی طرف سے میرے دل اور میری زبان پر القا ہوئے ان ہی کو اِس میں لکھا ہے حالاں کہ میں نہ رسول ہونہ نبی ، بلکہ بیہ معادت مجھے إس كي نصيب موتى كريس ني الانبياء والرسلين طيستة كا وارث مول اور اپني آخرت کے لیے کم وکل میں اخلاص کاشت کرنے والا ہوں اور اِس کے پڑھنے پڑھانے والوں پرلازم ہے کہ اِسے اللہ خالفاور اس کے رسول اللہ کی طرف سے عطیہ مجھ کریا و کریں اور اس كے مختصروجامع الفاظ كے مضابين كوخود بي احددوسرول كتفصيل كريں اور إس كے دريے رہنے والوں کوسکھانے سے بخل نہریں بلکہ اِس سبع رحمت کے فیض کوعام کریں۔ بانچواں حصه: "وَمِنَ اللَّهِ اَرُجُوانَ اكُونَ مِمَّنُ ايِّدَفَتَايَّدَ وَقُيِّدَ بِالشَّرْعِ المُحَمَّدِيِّ المُطَهَّرِ فَتَقَيَّدَ وَقَيَّدَ، وَحَشَرَلَافِي زُمُرَتِهِ كَمَاجَعَلَنَامِنُ أُمَّتِهِ "كَلي جس مين مينايا بكراللد كرسول سيرعالم العلية كاطرف سكتاب عطاكيه جان كاسعادت سے کے کراصل کے عین مطابق الفاظ کالباس پہنانے کی توفیق تک اور الفاظ کے الہام سے کے کرمنشاء نبو کانیک کی تکیل تک ریتمام سعادتیں جو جھے نصیب ہور ہی ہیں ریسب کھ شریعت مقدمه كى تابعدارى كثرات بين جس كے بغير سفر سلوك ممكن ہے نہوئى اور روحانى سعادت \_

خطبہ کے اِس اجمالی تجزیبہ کے بعد حضرت نے اِن میں سے ہرایک کی تفصیل کا افاضہ کرتے ہوئے گا فرمایا کہ:

لساني حيثيت سے إن كے مفردات كى حقيقت اور مركبات كى نحوى اور بلاغي حيثيت كو ازخودنه بجھنے والوں سے إس كتاب كے مقاصد كو بچھنے كى توقع كرنافضول ہے ایسے ناقصوں کے لي إلى كارر هناممنوع باورالله كرسول سيدعاً لم السلطة في بيجن لوكول تك بيجان كالحكم دیا ہے اُن سے مراد صرف وہی حضرات ہیں جو اِن چیزوں کوازخود بھے ہوئے کتاب کے اصل مقاصداوراً س کے مندر جات کی جامعیت میں پوشیدہ معارف تک رسائی کے لیے اُستاذ و مرشد کے محتاج ہوتے ہیں اِس لیے ہم بھی صرف اس چیز کوموضوع سخن بنا لیتے ہیں جس کے مطابق اولين جمله 'ألْحَمُدُلِلهِ مُنزِّلِ الْحِكَمِ عَلَى قُلُونِ الْكَلِمِ "مِن لفظ 'حِكم "جو حكمت كى جمع ہے سے مرادعر فان وإدراك ہے اورلفظ "كےليے" جوكلمة كى جمع ہے سے مراد جملہ خلائق ہیں اور خلائق کے دلوں برعرفان وإدراک نازل کرنے سے مقصد رہے کہ خلائق کو ایک دوسرے کی پہچان سے لے کراحکام البی ،اساء البی ،صفات البی ،افعال البی اور إن کے جمله متعلقات ومظاهراور ذات البي تك جس كانجعي إدراك وعرفان اورشعور وآگابي حاصل ہے بیسب چھمنزل من اللہ ہے دُنیائے عرفان کاریز ول ایبابی ہے جیبا دُنیائے اجسام کے نزول من متعلق قرآن شريف مين فرمايائ وأنسز لنساال يحديد "(١) جيها منزل من الله ہوئے بغیرلو ہاجیسے معدنیات ارضی کا وجودمکن نہیں ہے اِس طرح بشمول انسان جملہ خلائق میں پائے جانے والے شعوروآ گاہی کا وجود بھی منزل من اللہ ہونے کے اِس خاص ارتباط کے بغیر ممكن نبيل بيا يها خلائق كے دلوں پر اساء اللي كى وساطت سے ذات اللي سے منعكس ومنزل مونے والے شعوروآ گاہی کا احاطہ کرنا انسان کے لیے ممکن ہے نہ کلمۃ اللہ لیعنی اللہ کی خلائق کا احاط كرنا جبيها" مُنزِّلِ الْمِحكم عَلَى قُلُوبِ الْكلمِ" جل جلاله ومم نواله نے فرمایا:

(١) الحديد:25\_

"و مَا يَعُلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّاهُو "(١) لعنی تیرے رب کے تشکر کا احاطه اُس کے سواکوئی اور جیس کرسکتا۔ نيز قرمايا: "تُسَبِّحُ لَـهُ السَّماواتُ السَّبْعُ وَالْارْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلَكِنَ لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيْحَهُمْ"(٢) لینی ساتوں آسانوں وزمین اور اُن میں موجود خلائق اُس کی تنبیج کرتی ہے اور کوئی شے ایس نہیں ہے جواس کی تبیج وتھیدنہ کرتی ہوجبکہ تم اُن کی تبیج کوہیں سمجھتے۔ ظاہر ہے کہائے خالق ومالک خالا وعم نوالہ کی تنبیج وتخمید کرناشعوروآ گاہی اور علم وعرفان کے بغير ممكن تبيس ہے جس كوبشمول انسان جمله خلائق ميں نازل فرماكراور ہرا يك كوأس كے مقتضائے فطرت کے مطابق نواز کر دنیا کے اِس سارے نظام کو چلار ہائے بیاس وحدہ لاشریک کا وہ احسان ہے جوموجب ومقتصی بن رہاہے۔"آلے مدالی " کہنے کے لیے جس کے مطابق حضرت في البركى الدين ابن عربي رجمة الله است إس قول عمل يعي " السح مد لله منزل الْحِكَمِ عَلَى قُلُوبِ الْكَلِمِ " كَهُمْ مِينَ مُفرِدُ بِينَ بِلَدَيجِهِ عَافَلَ السَّ وَبَن كُوجِهُورُ كربا في تمام خلائق كاذره ذره بمهوفت بيركهدر بابوتا بيجبيها الله نتعالى نفرمايا: "لَهُ الْحَمَدُ فِي الْأُولِي وَالْأَخِرَةِ" (٣) لینسب کی طرف سے وہی لائق ستائش ہے گزشتہ کھڑی میں بھی اور آئندہ لحظہ میں بھی۔ نيزفرمايا: "فَلِلْهِ الْحَمَدُ رَبِّ السَّمَواتِ وَرَبِّ الْآرُضِ رَبِّ الْعَلَمِينَ" (٣) لين اللدى على الاطلاق متائش كے قابل ہے جوآسانوں كارب اورز بين كارب تمام خلائق كارب (١) المدثر:31\_ (٢) الاسراء:44\_ (٣) القصص:70\_ (٤) الحاثية:63

نيزفرمايا: "وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيءٍ مِّنُ عِلْمِهَ إِلَّا بِمَاشَآءً"(١)

لینی اُس کے علم سے میں بیاتے مگر جووہ جا ہے۔

نير فرمايا: 'وَلَوْانَ مَا فِي الْارُضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقَلَامُ وَالْبَحْرُ يَمُذُهُ مِن بَعُدِهٖ سَبُعَةِ اَبُحُرِمًا نَفِدَتُ كَلِمْتُ اللَّهِ ''(٢)

لیمن زمین بھر کے درخت سے قلمیں ہوں اور سمندراُس کی سیاہی ہواس کے بعد سات سمندر اور ہوں پھر بھی اللہ کے کلمات ختم نہ ہوں گی۔

خلائق کے اِس لامتناہی انواع واقسام میں ہرایک کا وجوداور اُس کاعلم وادراک اور أس كے جملہ اعمال وكيفيات اور حركات وسكنات اور شعبه حيات كام ركوشه "مُنوَّلُ مِنَ اللهِ" ہے جس کے بغیر اِن کاوجود ہے نہ کل مظاہر ہے نہ باطن ،اول ہے نہ آخر جبکہ اِس کے بغیر انسان كوأس وحده لاشريك كى بهجيان نهيس هوسكتي كويا أس وحده لاشريك كاوصف " مُنزَّلِ الْمِحكَمِ عَلَى قُلُونِ الْكَلِمِ" المركلية أسكى يجان كاابتدائى وسيله ب جيمحسوس كرت الوك حضرت بیخ اکبری الدین ابن عربی نے سَفرِ عرفان کا آغاز اِی سے کیاجس کے مطابق بظاہر ا بکے صرف ایک دکھائی دینے والا بیجملہ پوری خلائق کومجیط ہے جس کو بچھنے کے بعد سفر عرفان کے باتی منازل میں ریسفر اول لین سیرالی الله کااولین زیندہ اس کے بعد 'بے آ تحدیدیّہ الطبريُقِ الأمَّعِ مِنَ الْمَقَامِ الْأَقُدَمِ " كَهَرِيهِ عَصَمَعَنْ كَامَقْصَدَرُولَ حِكَّم كاراسته بتانا ب كه خلائق كے قلوب برِ نازل كيے جانے والے علوم وإ دراك البيے معتدل باطنی راستے سے آرہے ہیں جوسب کے لیے ایک ہے، جو ماوراء العقل والحواس ہےاوراس مبداء ومقام کافیض ہے جوتغیر وحدوث ہے یاک اور قدیم ہے لینی مبداء فیاض جل جلالہ وعم نوالہ اور اُس کے اساء کے اِن مظاہر وخلائق کے مابین باطنی ارتباط وکنکشن ہے۔جیسا قر آ ان شریف میں ہے:

<sup>(</sup>١) البقرة:255\_

<sup>(</sup>٢) لقمان:27\_

"إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيبٍ "(١) إلى كے بعد 'وَإِن اختَ لَفَتِ النِّحَلُ وَالْمِلَلُ '' كَبْ سِيمَصنف كامقصديهال يراكض والے ایک اعتراض کا جواب دیناہے اعتراض بیائے مرباتھا کہ إن متنوع اور متبائن انواع کی خلائق پر نازل ہونے والے شعور وآگائ اور علوم ومعارف کاراستدایک کیسے ہوسکتا ہے جبکہ طبائع کااختلاف فیض کے راستوں کے اختلاف کو جا ہتا ہے، نیز اِن میں سے ہرایک اپنی جگہ مستقل أمت اورمخصوص مزاح وطبیعت کے حامل ہیں۔جبیہا اللہ تعالیٰ نے فر مایا: "وَمَا مِنُ دَآبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرِيَّطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمُ آمْثَالُكُمُ" (٢) ليخى بين كوكى زمين ميں جلنے والا اور نه كوكى پرند كه اسينے پروں پر اُڑتا ہے مرتم جيسى اُمتيں۔ حقیقت کی اِس روشی میں اِن پرافاضہ ونے والے شعور وادراک اور علم وعرفان کے راستے کو ایک کہنامندرجہ ذیل آبیت کریمہ سے بھی خلاف ہے۔ "رَبُّنَاالَّذِي اَعُظِي كُلُّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمٌّ هَالِي "(٣) لینی بهارارب وه ہے جس نے ہر چیز کواس کے لائق صورت دی پھرراه د کھائی۔ ظاہر ہے کہ راہ دکھانے سے مقصد شعوروا گابی اور علم وإدراک کے افاضہ کرنے سے بی عبارت ہے جو ہرنوع کی فطرت کے مطابق ہوتا ہے تو پھرسب کے لیے ایک راستہ ہونے کا كيالقورباقى ربتاب- ندكوره عبارت بين إس كاجوجواب دياب أس كي تقرير إس طرح ب كراس سوال كالعلق تصوير كے صرف ايك زخ كے ساتھ ہے كراس بيس خلائق كے اختلاف طبالع اوران کے جُداجُد اطور وطریقے کو پیش نظرر کھا گیا ہے جو بجائے خود درست ہے جبکہ ہم نے إن سب كوسلنے والى تو فيق شعور وإدراك كے آغاز اوراس كے مبداء فياض سے ابتداء

<sup>(</sup>۱) هود:56\_

<sup>(</sup>٢) الانعام:38\_

<sup>(</sup>٣) طَهَ:00

ہونے والے راستہ کو ایک کہا ہے اور اُس کافی الواقعہ ایک ہونا اِس کیے ضروری ہے کہ اُس کی ابتداء وانتزاع جس ذات وحده لاشريك سے جورہى ہے وہ سب كے ليے برابر اورسب كى نسبت معتدل منتقیم ہے،سب سے مقدم سب کی اصل اور سب کے لیے مفیض ہے،جس میں تعد و ہے نہ تغیر اور نہ اختلاف طبائع بلکہ ریسب جھے خلائق کی جانب میں ہیں جو ہمارے موضوع يخن بى نبيل ہے۔إلى كے بعد الاختالاف الاملم "كہنے سے مقصد إلى سے متصلا تبل مذکور ہونے والے شحل وملک کا فلسفہ بتانا ہے کہ دوسرے خلائق کے ساتھ بالخصوص انسانوں میں خصوصیات اور نظریات ومسالک کا اختلاف اِس وجہ سے ہے کہ ان کے طبائع میں اختلاف ہے جس کا مزاج اور رُ جھان طبع جس طرف کو ہوجائے اُدھر چلنا اوراس کے مطابق زندگی گزارنا ہی معمول بن جاتا ہے۔ اضافه: يهال يرحضرت أستاذيم كاخصوص افاضه بيه كدأنهول في حضرت التخاكبرى عبارت ميں إن نتيون الفاظ ليني ( نسحه لي ميل الله أمه ) مي متعلق فرمايا كه إن سے متبادرالی الذبن اور قریب إن کے شرعی مفہوم ہیں جو انسانوں کے ساتھ مختص سمجھے جاتے ہیں اور وُنیائے انسانیت کے اول سے آخر تک مختلف طبقوں اور اُمتوں کے اختلاف دراختلاف کے سلسلا دراز کوشامل ہیں تا ہم علم بلاغت کے خاص صنف مضعقب ایمام "کے تبیل سے ہوکر اِن کے لغوی مفهوم بھی مراد ہوسکتے ہیں جونہ صرف نوع انسان کو بلکہ جملہ انواع عالَم کوشامل ہوسکتے ہیں اِس پر قربینداورشاہدیہ ہے کہ مصنف کے پیش نظراوراصل موضوع سَخْن بہاں پراللد تعالیٰ کی خاص صفت "مُنزَّلِ الْحِكْمِ عَلَى قُلُوبِ الْكَلِمِ "كَاتُونَ عِادرطام عِكُ وَحَكَمِ" اور "كَلم "رايا مواالف لام استغراق کے لیے ہے جو جملہ خلائق پر نازل ہونے والے شعوروآ گاہی اور علوم وعرفان كى تمام قىمول كومجيط باور حصرت في بيمى فرماياكه: صنعَتِ ایہام کا انداز صرف إس ایک مقام پنہیں بلکہ حضرت شیخ اکبر نے فصوص الحکم شریف کے متعدد مقامات پراور الفتوحات المكيه كے مختلف مقامات برجھی إس انداز بر كلام فرمايا ہے جس كی

حقیقت تک نارسائی کی وجہ سے پھی علاء نے مصنف پراعتراضات کا وروازہ کھول دیا ہے۔

اس کے بعد نبی اکرم رحمتِ عالم اللّہ علی سلوٹ یہ کے ابتدائی الفاظ 'وَصَلَّی اللّہ عَلی مُم ہِدِ الْهِ مَعِ '' کہنے سے بی بتانا چاہتے ہیں کہ وُنیا ہے کا بنات میں کار فیر کے لیے جتنی بھی مُم ہِدِ اللّهِ مَعِ '' کہنے سے بی بتانا چاہتے ہیں کہ وُنیا ہے کا بنات میں کار فیر کے لیے جتنی بھی اور جب ہستیں پائی جاتی ہیں اُن کی اصل اور رخب محمد علی ہوں کا ارتباط اِس حقیقت پاک کے بھی کار فیر کے لیے کوئی ہمت پائی گئی ہے یا پائی جائے گی اُس کا ارتباط اِس حقیقت پاک کے ساتھ ہے یہ اُس کے لیے رہونے والا بیا حسان ساتھ ہے یہ اُس کے لیے رہونے والا بیا حسان ساتھ ہے یہ اُس کے احد منف نے بھی کا رہونے والا بیا حسان جملے ساتھ ہی ہوئے کہ منظ ہیں کہ وجود جود کی منظ ہیں گئی ہے۔ بیتانا چاہتے ہیں کہ کار فیر کے سلسلہ میں وجود میں آنے والی بیہ ستیں اللہ تعالی کے اُن مظاہر ہیں منے ہیں اور آ بیت کریم 'وَ اِللّٰهِ خَوْرَ آئِنُ اللّٰہ عَالَ کے جودو سخا السّہ ہوات و اُلارُضِ ''(۲) کے اُن مظاہر ہیں منے ہیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے جودو سخا السّہ ہوت و اُلارُضِ ''(۲) کے اُن مظاہر ہیں منے ہیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے جودو سخا کے ماتھ ہے۔

<sup>(</sup>١) الانبياء: 107\_

<sup>(</sup>٢) المنافقون:7.

<sup>(</sup>٣) علق:3\_

خطبہ کے اِن پانچوں حصول کی عبارۃ النص اور اِن کے بنیادی مقاصد کی ندکورہ تفصیل کے بعد حضرت کی تشریح کے بعد حضرت کی تشریح مطابق ان کے بحدة قابل تشریح مفردات کی وضاحت اِس طرح ہے کہ؛

يهلي حصه ميں ندكورلفظ ' حِڪم ' جو' حِڪُمة ' كى جُمْعَ ہے عُر فاء كى زبان ميں بالخضوص الكاشياء المحمل الحكم كرمط الق كغوى مفهوم سے خاص ہے جوعبارت ہے "مَعُرِفَةُ حَقَائَقُ الْأَشْيَاءِ عَلَى مَاهِى عَلَيْهِ وَالْعَمَلُ بِهَا" سے لین صوفیاء کرام کے زدیک عمل کے بغیر محض علم کو حکمت نہیں كہاجاتا جبكه كغت ميں إسے بھی محض علم كے ليے استعمال كياجاتا ہے اور بھی عمل كے ليے اور ظاہر ہے کہ جس ممل کو حکمت کہا جاتا ہے اُس کے لیے بھی علم ضروری ہے جس وجہ سے حکمت کوعلم ومل کی المرف تقسيم كركي محكمت نظرى اور حكمت عملى كهاجاتا ہے جبكہ صوفيا كرام اور عرفاء اسلام كى زندگى علم ومل دونوں سے عبارت ہے کیوں کہ وہ اُس علم سے خدا کی پناہ ما نکتے ہیں جس کے مطابق عمل نہ ہویا 🕌 اخلاص نه ہواوراً سیمل ہے بھی اجتناب کرتے ہیں جس میں اخلاص نہ ہوا لیے میں اِن مقدس المحضرات كى تقرىر وتحرير بين عمل كے بغير حكمت كا تصور موسكتا ہے نتام كے بغير بلكه إن كے نز ديك بيا دونول لازم وملزوم بين تو پهريهال پر حكمت يه مراد "حَقَائِق الْأَشْيَآء "كاوصاف، خواص، لواز مات جیسے واقعی حالات کو جانے کے ساتھ اُس کے مطابق عمل کرنے کے سوااور بچھ بیس ہے نہ صرف اتنا بلکہ إن حضرات كے نزد بك انساني حكمت كے إن دواجزاء يعنى علم عمل دونوں ميں اخلاص کی دست آوری اصل الاصول ہے کیوں کے سلوک طریقت کے مطابق اخلاص کوعلم وعلی کی

<sup>(</sup>١) الشعراء:196

<sup>(</sup>٢) الاسراء:9\_

<sup>(</sup>٣) النساء:174\_

تقیقت کہا جاتا ہے اور جس علم کے مطابق عمل نہ ہووہ بے مقصد ہونے کی طرح جس علم وعمل میں اخلاص نه ہووہ بھی بے حقیقت و بے ثمر ہوتا ہیں۔ المناع کاظرہ امتیازیم ہے کہ وہ علم عمل میں اخلاص کے جو بیاں رہنے کے سماتھ دوسروں کو بھی إلى كى تعليم وتربيت وية بين اورصاحبِ فصُوص الحكم يَنْخُ اكبركى الدين ابن عربى نيورًا للهُ تَعَالى مَرُقَدَهُ الشيريف كاصوفياءكرام كي طبقه اعلى مين شار بونے كامفتضاء بھى بہى ہے كدد سرے عرفاء كے عين المان يهال پر حكمت سے انسانی حكمت كے إس فردِ اعلیٰ كے سوالیجھ مرادنه لی ہو۔حضرت خواجہ عبداللدالانصارى المتوفى 181ه في إى مفهوم من حكمت كي تعريف كرت موي ككها بكد: "اللِّحِكُمَةُ إِسْمُ لِإِحْكَامِ وَضَعِ الشَّيْءِ فِي مَوْضِعِهِ" لينى انسانى حكمت برشے كوأس كے اپنے مقام يرمضبوط طريقے سے ركھنے كانام ہے۔ إسى كاتشرت كرت موسة امام عبدالرزاق الكاساني التوفى 736 هدفي كهاب: "إِحْكَامُ وَضَعُ الشَّيءِ فِي مَوُضِعِهِ عِبَارَةٌ عَن إِتْقَانِ الْعِلْمِ بِحَقَائِقِ الْإَشْيَآءِ وَ أخوالها وخواصها وأوصافها الظاهرة والباطنة ومصالحها ومفاسدها ومغرفة إربّباطِ الْمُسَبّبات بِأَسْبَابِهَا وَتَعُلِيْقِ كُلِّ حَالٍ مِنْهَا بَأَوْقَاتِهَا الَّتِي قُدّرَ فِيهَا وَقُرِنَ بِهَاوَ إِنَّقَانِ الْصَنْعَةِ بَتَطُبِيقِهَا عَلَى الْعِلْمِ بِهَا"(١) لین چیزوں کوأن کے اپنے مقام پرمضبوط رکھنے سے مقصد ریہ ہے کہ حقائق الاشیاء اور اُن کے احوال وخواص اورأن كے ظاہرى وباطنى اوصاف ومصالح اور مفاسدكوسمجھا جائے اور مسببات كا ابينے اسباب كے ساتھ ارتباط كواور أن كے ايك ايك حال كا أن كے اوقات كے ساتھ مرتبطه مونے كو مجھا جائے جن ميں إن كے وجودكى بيائش ركھى كئى ہے اور أن كے ساتھ متصل كياميا بالمان بمل كوان سدمتعلقهم كمطابق مضبوط كرناب اس حکمت کو کاملین کے علم عمل کے مجموعہ کا مظہر بھتے ہوئے مصنف سے قریب العہد اور اُن کے (١) منازل السائرين مع شرح عبدالرزاق القاساني، ج: 1، ص: 505\_

بلاواسطه شاگردو جانشین ' حضرت صدرالدین قونوی' کے شاگرد' داؤد قیصری' نے اپنے انداز میں

لكھاہ

"وَلَمْ يَقُلِ الْمَعَارِفِ وَالْعُلُومِ لِآنَّهُمْ مَظَاهِرُ الْإِسْمِ الْحَكِيْمِ إِذِاالْحِكْمَةُ هِى الْحِلُمُ يَقُلِهِ وَالْعَمَلُ بِمُقْتَضَاهُ وَلِلْالِكَ اِنْقَسَمَتِ اللَّهِ لَهُ بَحَقَآئِقِ الْاَشْيَآءِ عَلَى مَاهِى عَلَيْهِ وَالْعَمَلُ بِمُقْتَضَاهُ وَلِلْالِكَ اِنْقَسَمَتِ اللَّحِكُمةِ إِلَى الْعِلْمِيَّةِ وَالْعَمْلِيَّةِ وَالْمَعُرِفَةُ هِى إِدْرَاكَ الْحَقَآئِقِ عَلَى مَاهِى عَلَيْهِ وَالْعِلْمُ إِدرَاكَ الْحَقَآئِقِ وَلَوَازِمِهَا" (1)

جس كامفهوم بيب كرحضرت يَنْ أكبرني بيهال بر" مُنزِّلِ الْمَعَادِفِ عَلَى قُلُوبِ الْكَلِمِ" يا" مُنزِّلِ الْعُلُومِ عَلَى قُلُوبِ الْكَلِمِ "كَمْ كَابِكَ بَالْكُلِمِ "كَمْ كَابِكَ" مُنزِّلِ الْحِكْمِ عَلَى قُلُوبِ الْسكليم "إس كيكها بكرجن كالمين كقلوب برإن سعادتون كنازل كيجاني كاذكر مور ہاہے وہ اللہ نعالی کے اسم ' تحدیث ' کے مظاہر ہیں لینی وہ ستی جواسیے ہر کام کواسیے علم محيط ازلى كے مطابق متحكم ومعندل كرنے والى ہے كيوں كر 'جے كمّے مَة حَقَاتُقِ الْأَشْياءِ ''كو اُن کے واقعی حالات کے مطابق جائے اور اُس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کا نام ہے جس وجدسه ظاهرى فلفدالهمات مين حكمت منقسم موتى بالحكمت علميداور حكمت عمليدكى طرف جبكه معرفت حقائق الاشياء كوأن كے واقعی حالات كے مطابق جائے كانام ہے جس كے مطابق عمل كرنا أس كاجزونبيس ہے إسى طرح علم بھى حقائق الاشياء كوأن كے لواز مات كے ساتھ محض جانے کا نام ہے جس کے مطابق عمل کرنا اس کا جزوبیں ہے۔ حقائق کی اِس روشی میں اللہ نتالی کے اسم 'آلے حکیم '' کے مظاہر لینی ذوات قدسیہ کاملین کے قلوب پرنازل کیے جانے والے اسرار درموز اور کمالات وسعادتوں کے لیےلفظ 'معارف' یالفظ 'مکوم' ہرگز نہیں بلكه لفظ "جكم" بى ضرورى قراريا تا ہے۔

<sup>(</sup>۱) مطلع نُحصوص الكلم في معانى فصوص الحكم المشهوربشرح داؤد القيصرى، ج:1،ص:176،مطبوعه بوستان كتاب قم ايران.







المرعی مفہوم:۔ بیرقلب کے لغوی مظہر کے ساتھ بلا داسطہ متعلق ہونے والی انسانی روح کی اُس خاص حیثیت کانام ہے جس میں وہ خالق ومخلوق دونوں کی طرف متوجّہ ومنقلب ہوتی ہے۔ قرآن دسنت میں لفظ " قلب " مجھی لغوی مفہوم میں اور مجھی اِس شرعی مفہوم میں استعال ہوا ہے جو قرآن وحدیث پڑھنے اور پڑھانے والوں سے پوشیدہ نہیں ہے جبکہ صوفیا کرام اور عرفا اسلام کی زبان میں ہمیشہ شرعی مفہوم میں استعال ہوتا ہے۔انسانی رُوح کی صرف یہی ایک حیثیت نہیں ہے جس میں اُسے قلب کہا جاتا ہے بلکہ اِس کے علاوہ بھی متعدد حیثیات ہیں اور ہر حیثیت کے اعتبار سے نام بھی مختلف ہیں۔ انسانی رہے کی مختلف حیثیات اور نام:۔ وہ قدرت الی کا ایبا پوشیدہ راز ہے کہ اُس کے آٹار وجھلکیوں کے إدراك سے آگے برد صناعر فاء و کاملین کے لیے بھی ممکن نہیں ہے اور جس حد تک إ دراک ہوسکتا ہے اُس کی روشنی مجھی اِن ہی حضرات تک محدود ہوتی ہے جس کوالفاظ وکلام کے لباس میں دوسروں کو دینے کی سنجائش نہیں ہوتی تو یا اہل عرفان و کاملین کے لیے اِس کا ادراک وجدانیات کے زیادہ مشابہ ہے کہ صاحبِ وجدان خوداً سے تبحقتا ہے جبکہ دوسروں کو سمجھانے کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ اِس

اعتبارے اسے 'س '' کنام سے یادکیا گیاہے۔

🕜 قلب کے گغوی مظہر کے ساتھ بلا واسطہ مربوط ہونے کے بعد قالب انسانی پر حاکم و متصرف ہے اور قالب انسانی جملہ خلائق کا لینی عالم کبیر کا خلاصہ اور عالم صغیر کہلا تا ہے۔ نیز جمله خلائق بینی عالم کبیرا ئیندالی ہے جس میں احدیۃ الذات وحدہ لاشریک اپنی بےمثل ذات كانظاره كرنے كے ساتھ خلائق كوبھى اساء الله كے مظاہر نظر آتے ہیں اور آفاقی سے '' أنفسى'' تك جلوه مائة قدرت كى بيجان وتميز جوتى بهادر آئينه عالَم كوريه مقام اور مرآت و آئینه دونے کامیشرف رُوح انسانی کی وجہ سے ہے کیوں کہ وہ اپنی پوشیدہ حاکمیت وتصرف کی "يُسْنَلُونَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّى وَمَاۤ أُوْتِيتُمُ مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيُلا"(۱)

نيزفرمايا: "يَعْلَمُ السِّرُّ وَأَخْفَى" (٢)

- وہ بدنِ انسانی کے مرتی ہے اِس اعتبار سے اسے رُوح کے نام سے یا دکیا جاتا ہے کیوں کرتر بیت روح کی خصوصیات میں سے ہے جبکہ اِس اعتبار کے بغیر نفس رُوح مِن حیث الروح کو 'در بیت روح کی خصوصیات میں سے ہے جبکہ اِس اعتبار کے بغیر نفس رُ وح مِن حیث الروح کو 'در وح مجرد'' کہا جاتا ہے۔
- اس کا وجود وقین جس میں بھی ہوتا ہے اور جب بھی ہوتا ہے فقس رحمانی کا مربون منت ہوتا ہے جیسا افسانوں کی زبان سے نگل کر وجود میں آنے والے کلمات اُن کے تفس کے مربون منت ہوتے ہیں اِس اعتبار سے اسے کلمہ کے نام سے یادکیا جا تا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ' و کے لے منت کا اُلے مویم و رُوع مِنهُ ' (٣) جس میں بالتر تیب ففس رحمانی کی حیثیت کے ساتھ تربیت کے اعتبار کو ظام کریا گیا ہے۔
- اللدتعالى كى صفت تكوين كے نتيجه ميں جوتغيرات وتبديلياں رونما ہوتى بين أن سيمنفيل ومتاثر ہوتى ہيں ان سيمنفيل ومتاثر ہوتى ہے إس اعتبار سے اسے دفق اد "كنام سے يادكيا جاتا ہے۔ الله تعالى نے فرمايا:

<sup>(</sup>١) بني اسرائيل:85 ـ

\_7: ab (Y)

<sup>(</sup>٣) النساء: 171\_

''مَاكَذَبَ الْفُؤَادُمَارَاي''(١) مفسرین کرام کایہاں پرلفظ 'فُوَاد' کا ترجمہ دل میں کرناحقیقت پڑہیں بلکہ مجاز پرمحول ہے كه عام انسانول كوسمجهانے كے ليے إسے ذكر أكل وارادة الحال يا ذكر الظرف وارادة المظر وف کے انداز پرلیاجا تاہے جس میں 'فسؤ کد'' بمعنی قلب صنوبری ہے بعنی مخصوص یارہ محوشت جوانسانی رُوح کے لیے ل ہے کہ اولاً وبالذات ای کے ساتھ متعلق ہوتی ہے جس کے بعد جملہ اعضاء بدن پر حاکم ومتصرف ہوتی ہے۔ یہاں پر جملہ معتر ضہ کے انداز ہیں قلب صنوبری کی وضاحت ضروری مجھتا ہوں۔ اِس لیے کہ عرفاء وکاملین کے کلام کے ساتھ قلب سے بحث کرنے والی کتابوں میں بھی عام طور پر اس کا ذکر آتا ہے جس کی وجہ تشبیہ عام قار مین کے لیے قابل فہم بیں ہے کہ صنوبری لینی منسوب بسوے صنوبر کیوں ہے؟ جس كا فلسفد إس طرح ہے كەسب سے يہلے جس مخص نے بھى بداستعال كيا ہے أس کے بارے میں بفتین سے کہا جاسکتا ہے کہ اُس نے صنوبر کے درخت اور اُس کے پتوں کو دیکھ

كر ہى ابيا كہا ہوگا۔ جس كاتعلق تجربه اور مشاہرہ سے ہے كه درخت صنوبر كے سيتے ، أن كى ساخت اور ہیئت گذا ئیڈلب انسانی کی ہیئت گذا ئیہ کے زیادہ مشابہہ ہے اِس کا تجربہ ہراُس شخص کو ہوسکتا ہے جو در خت صنو بر کے سامنے کھڑے ہو کراُس کے سی سنے کا جائزہ لے۔ اور صنوبرے مراداس کی وہ خاص فتم نہیں ہے جس کو' سرو' کہا جاتا ہے اور زیبائش کے لیے محلات کے چمنوں میں لگایا جاتا ہے بلکہ اِس سے مراداصل صنوبر ہے جو مخصوص برفانی علاقوں کے پہاڑوں میں ہوتاہے، جھے اچھی طرح یادے کہ آج سے نصف صدی قبل ہمارے علاقہ میں اِسے مکانات کی تغییر میں بھی استعال کیاجا تا تقااور جلانے میں بھی۔

بدن انسانی میں اس کی موجودگی کی پہیان صدور افعال سے ہوتی ہے کیوں کہ اِس کی عدم موجودگی میں انسانوں سے کوئی حرکت ،کوئی عمل اور کوئی کردار صادر نہیں ہوسکتانہ اختیاری

(١) النحم:11\_

(۱) جامع الصغير، حديث نمبر:2273.

کثافت وحیوانیت کولطافت ونورانیت پرترج دینے کے بعداس کے متحوں متائج کی طرف

متوجہ ہوکر پشیمان ہونے کی حیثیت سے دلفس لو امہ کہلاتی ہے۔ ویائی کی حیثیت سے لیاجائے تو دونفس ناطقہ کہلاتی ہے۔ 🛈 انسانی روح کو مذکورہ جملہ اعتبارات کی طرف متوجہ ہونے کے ساتھ احدیۃ الذات، احدية الاساءاور أحَدية الربوبيت كے ايك ايك رُتبے كى طرف متوجہ ہونے كى صلاحيت بھى حاصل ہے اور ذات الی کے جملہ شون و کمالات کی طرف مائل ہونے کے ساتھ عالم صغیر وكبيرك بركوشئة ظاہراور ہرزاويه باطن كواين طرف مائل كرنے كى صلاحيت واستعداد ہروفت موجودرہتی ہے اِس اعتبارے اسے "قلب" کے نام سے بادکیاجا تا ہے جواللد تعالی کی رحمت ك طرح جمله كائنات كومجيط به بلكه مصنف في كلم شعيبيد كفص مين فرمايا ب "'قَلْبَ الْعَارِفِ بِاللَّهِ هُوَمِنُ رَحْمَةِ اللَّهِ وَهُوَاوُسَعُ مِنْهَا فَإِنَّهُ وَسِعَ الْحقّ جَلّ جَلالُهُ وَرَحْمَتُهُ لَا تَسَعُهُ" إس كامفهوم بيه ب كرذات احديت معنعلق عرفان نصيب انسان كا قلب الله كى رحمت كے مظاہر میں سے ہوتے ہوئے بھی اُس سے زیادہ وسیع ہے کیوں کہ اِس کی وسعت اللہ تعالیٰ کی ذات أحَدِيرَت كوبھى شامل ہے جبكہ رحمت اليى نہيں ہے۔ حديث قدس من آياب، الله تعالى فرمايا: " مَا وَسِعَنِي أَرْضِي وَلَاسَمَآئِي وَوسِعَنِي قَلْبُ عَبُدِى الْمُؤمِنُ التَقِيُّ النَّقِيُّ (١) إس كامفهوم مولاناروم كالفاظيس إس طرح ب: كفت بيغمبر كدحق فرمود لااست من نكنجر ميج دربالا ويست درزمين وآسمان وعرش نيز من نگنجر اين يتين دان ای عزيز دردالمومن بالكنجر اى عجب كرمراجوئى درآن دلها طلب (٢) (١) احياء العلوم، ج: 3، ص: 12\_ (٢) مثنوى مولانا روم، ج: 1، ص: 164\_

مرت ابویزیدالبطای نے انسانی روح کی اس حیثیت قلبیہ کی وسعت سے متعلق فرمایا:

مرت ابویزیدالبطای نے انسانی روح کی اس حیثیت قلبیہ کی وسعت سے متعلق فرمایا:

اَحَسَّ بِهِ "(۱)

اِحَسَّ بِهِ "کرور بارا ہے جملہ شمولات کو لے کر قلب عارف کے ایک گوشہ میں موجود ہوجائے

پھر بھی وہ اِسے محسوس نہیں کرے گا۔

ظاہر بین اور اللہ تعالی کے اِسم ' اَلظًاهِرُ "کے مظاہر پراکتفاکر نے والے حضرات کے اس فین میں موجود ہوجائے۔

طاہر بین اور اللہ تعالی کے اِسم ' اَلظًاهِرُ "کے مظاہر پراکتفاکر نے والے حضرات کے ایک اُلستانی کے اِسم ' اَلسطًاهِرُ تَن کے مظاہر پراکتفاکر نے والے حضرات کے اس فین میں اور اللہ تعالی کے اِسم ' اَلسطًاهِرُ تَن کے مظاہر پراکتفاکر نے والے حضرات کے ایک اُلستانی کے ایم ' اُلسطُاهِرُ تَن کے مظاہر پراکتفاکر نے والے حضرات کے ایک اُلستانی کے ایم ' اُلسطُاهِرُ تَن کے مظاہر پراکتفاکر نے والے حضرات کے ایم اُلستانی کے ایم ' اُلسطانی کے اُلسطانی کے ایم ' اُلسطانی کے اُلسطانی کے ایم ' اُلسطانی کے اُلسطانی ک

ظاہر بین اور اللہ تعالیٰ کے اِسم 'الطّاهر'' کے مظاہر پراکتفاکرنے والے حضرات کے كيه بية الل تهم بين ب جبكه مظاهر ظاهر كم اته مظاهراتم "ألبساطن" برنظر ركضه والاستحقيق کے لیے بیروئی مسلم بی بیس ہے کیوں کہ عرش اپنے جملہ شمولات کروڑ ہابار ساتھ لے کرعارف باللہ کے قلب میں آجائے پھر بھی اِس کے لیے قابل النفات نہیں ہے کیوں کہ اِس کا قلب لینی اِس کی روح کی قلبی حیثیت احدیت الذات اور الوجود المطلق وحده لاشریک میں مستغرق ہو چکی ہوتی ہے جبكه عرش كى ميدوسعت احديت الاساء كى مظهراور متنابى بادرقلب عارف جس ميس منتغرق موچكا إلى وه فرمان الله و و الله مِن و و آلِهِم مُحِيط " م خضرت امام غزال فرمايا م: "وَاعْلَمْ أَنَّ السَّاعِي إلى اللَّهِ تَعَالَى لِيَنَالَ قُرْبَه هُوَالْقَلْبُ دُونَ البِّدَن وَلَسُتُ أَعْنِي بِاللَّهِ عَزُّوجَلَّ لا يُدِّرِكُهُ الحس وَلَطِينُفَةً مِنْ لَطَآئِفِهِ تَارَةً يُعَبُّرُعَنُهُ بِالرُّوْحِ وَتَارَةً بِالنَّفُسِ الْمُطْمَئِنَةِ وَالشَّرُعُ يُعَبِّرُعَنُهُ بِالْقَلْبِ لِآنَهُ الْمَطِيَّةُ الْأُولَى لِلْإِلكَ السِّرِ وَبِوَاسِطَتِهِ صَارَ جَـمِيْعُ البَدَن مَطِيَّةً وَآلَةً لِيَلْكَ اللَّطِيُفَةِ وَكَشْفُ الغِطَاعَنُ ذَلِكَ السِّرِ مِنْ عِلم الْمُكَاشَفَةِ وَهُوَمَ صُنُونَ بَلُ لارَخُصَةَ فِي ذِكْرِهِ وَغَايَةُ الْمَاذُونِ فِيُهِ أَن يُقَالَ هُوجَوْهَرُ نَفِيسٌ وَدُرُّ عَزِيْزُ أَشُرَف مِنْ هَلِهِ الْآجُرَامِ الْمَرْئِيَّةِ وَإِنَّمَا هُوَ أَمُرُ إِلَهِيّ كَمَاقَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ وَيَسْتَلُولَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحِ مِن آمُرِ رَبِّى ﴾ وَكُلُ

(١) فصوص الحكم شريف،فص حكمة قلبية في كلمة شعيبيته.

الْمَخُلُوْقَاتِ مَنْسُوبَةً إلى اللهِ تَعَالَى وَلَكِن نِسْبَتُه أَشُرَفُ مِنْ نِسْبَةِ سَآئِرِ أَعْضَآءِ الْبَدَن فَلِلَّهِ الْخَلَقُ وَالْآمُرُجَمِينَعَّاوَالْآمُرُ اَعُلَى مِنَ الْخَلقِ "(١) لعنى تجھنا جا ہے كہ اللہ تعالى كا قرب حاصل كرنے كے ليے أس كى طرف سى كرنے والا انسانى بدن بیں بلکہ قلب ہے اور قلب سے مراد گوشت کامحسوں حصہ بیں ہے بلکہ اِس سے مرادانسانی روح کی ایک خاص حیثیت ہے جواللہ انگانے کے رازوں میں سے ایک رازاور اُس کے لطائف قدرت میں سے ایک لطیفہ ہے جس کی تعبیر بھی روح سے اور بھی نفس مطمئنہ سے کی جاتی ہے اورشر بعت اُس کی تعبیر قلب سے کرتی ہے کیوں کہ قلب صنوبری ہی اِس کی اولین سواری ہے اوراس کے واسطہت بورابدن انسانی اس کے لیے سواری اور اِس لطیفہ کو بھے کے لیے وسیلہ بن جاتا ہے اور اس راز سے بردہ اُٹھاناعلم مكاشفہ كے قبيل سے ہے اور قلب كى بير حقيقت انسانوں کی رسائی فہم ہے ممنوع ہے بلکہ اِسے موضوع بحث بنانے کی اجازت ہی نہیں ہے اس سلسله میں زیادہ سے زیادہ جس کلام کی اجازت ہوسکتی ہے وہ بیہ ہے کہ بیرایک تفیس جو ہر ہے اور عزیز الوجود ہے جو دنیا بھرکے اجسام مرسیہ سے اشرف ہے اور اس کی حقیقت امر اللی کے سوااور پھھ بیس ہے جبیا اللہ نعالی نے فرمایا کہ 'تم سے روح کی حقیقت کا بوچھتے ہیں کہہ دے کہ روح امر رہی کی ایک جھلک ہے '،اور جملہ خلائق اللہ تعالیٰ کی طرف ہی منسوب ہیں جا ہے امر کے قبیل سے ہو یا خلق کے قبیل سے لیکن روح کے حوالہ سے امر ربی کے اِس محل کی نسبت بدن انسانی کے دوسرے تمام اعضاء کی نسبت سے زیادہ اشرف ہے کیوں کہ در حقیقت امروخلق دونوں اللہ ہی کے لیے ہیں جبکہ امرخلق سے اعلیٰ وافضل ہے۔ والمحود حضرت مصنف بعني شيخ اكبرمي الدين ابنء لي قلب مومن كوبيت المعمور اوربيت الحرام شريف سے بھی زیادہ وسیع المرتبت قراردیتے ہوئے اللہ تعالی سے مناجات کررہے ہیں: ٱلْسَقَّـلُبُ بَيْتُكَ لَا بَيْتِي فَاعْمُرُهُ فَلَسْتُ اَذْكُرُ اَشْيَآءَ اَنْتَ تَذُكُرُهُ (١) احياء علوم الدين، ج: 1،ص: 54، مطبوعه بيروت.

ذِكْرِى لِنَفُسِى حِجَابُ إِنَّ ذِكْرَكَ لِي هُ وَالسُّرُورُ الدِّي بِالْحُسْنِ تُغَمِّرُهُ إِذَاذَكُرْتُكَ كَسانَ اللَّهُ كُرُ مِنْكَ لَنَا فَلَسْتَ تَلَاكُرُ أَمُرًا نَحُنُ نَذُكُرُهُ إِنَّ الْمَحَلِيلَ بِظَهُ رِ الْبَيْتِ مَسْكُنُهُ مِنُ أَجُلِ قَلْبِ لَهُ مَا زِلتَ تُعْمِرُهُ فَلُويَ حُلُّ بِهِ لَكُنْتَ تَابِعَـهُ وَلَيْسَ يَسُكُنُهُ فَلَسْتُ تُعَمِّرُهُ فَالْحَمُدُلِلْهِ حَمُداً لا يَفُوهُ بِهِ إلاَّ السَّذِي هُوَ فِي قَلْبِي يُصَوِّرُهُ لینی میرادل تیرا گھرہے میرانہیں تو پھرتو ہی اسے آباد کر پس میں کسی ایسی بات کا تذکر ہمیں کر رہاجس کا تذکرہ تو کرتا ہے۔میراذ کرکرنا میرے لیے تجاب ہے بیشک تیرا مجھے ذکر کرنا ہی وہ خوشی ہے جسے تو مُسن کے بردہ میں چھیا تاہے۔ جب میں مجھے یاد کروں تووہ تیری طرف سے ہم کو باد کرنا ہے چرتو کسی ایسی چیز کا تذکرہ ہیں کرتا جس کا تذکرہ ہم کرتے ہیں بے شک حضرت ابراجيم خليل اللدكابيت اللدشريف كى بيرونى طرف كفهرنا أن كوأس قلب كى وجهس تفاجس کی تغیرتو ہی کرتار ہاہے۔اگروہ بیت الله شریف کے اندرون قیام کرتے پھرتو بھی ایہا كرتا أنہوں نے اندرون قیام نہیں كيا چرتو بھى أس كے اندرقیام نہیں كررہا۔ يس حمد على الاطلاق اللد تعالى كے ساتھ خاص ہے ميرے إس كلام كے ساتھ تلفظ ميں كرتا مكروى جو ميرے قلب ميں إس كى صورت بنار ہاہے۔(١) عرفاءاسلام کے منفذ بین کی طرح متاخرین کے زمرہ میں حضرت بینخ احدالفاروتی مجدو الف ٹانی نے بھی قلب کی وہی تعبیر اور وہی مقصد بتایا ہے جو إن متقدین سے ثابت ہے۔ أنہوں نے لکھا ہے کہ شریعت مقدمہ کی زبان میں انسانی بدن میں موجود مخصوص بارہ کوشت کو بھی قلب کہا ميا إلى الله تعالى كرسول سيرعالم الله في فرمايا ب "إِنَّ فِي جَسَدِ ابْنِ آدَمَ لَمُ ضُغَةً إِذَاصَلَحَتُ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلَّهُ وَإِذَافَسَدَتُ (١) الفتوحات المكية، ج: 4، ص: 6، باب: 45، مطبوعه مصر..



16 19 16 16 16 16 16 16 19 16 19 16 19 16 19 16 19 16 19 16 19 16 19 16 19 16 19 16 19 16 19 16 19 16 19 16 19 عامعیت کی تفصیل کرتے ہوئے لکھاہے: " اے برادراین مضغه راپرچه "گوشت لایُعباء به خیال نه کنی که ان جوهر نغيس است كعخزائن واسرارعالر خلق دروي مخزون كشته است ودفائن وخفايائي عالمر امردرور مدفون شدباذيادتي معاملات خاصه كعبهيئت وحداني اومربوط است اول اجزائي عشر لارابتصفيه وتنزكيه وبجذبه وسلوك وبفنا و بقامزكى ومطهر ساخته اندوازدنس تعلقات ماسوائي آزاد الكردانيدهاندمثلأقلب والزنقلب كذرانيده بتمكين وسانيدهاند ونفس دااذآماد حكى باطمينان آورده اند وجزونارى دا از سركشى ونافرماني باذراشته اندوخاك رااذ يستى ويست فطرتي ارتفاع داده اندعلى خذاالقهاس جمهع اجزائها ورااز إفراط وتفريط بحد اعتدال وتوسط آوردهاندبعد ازان بهمحض فضل وكرمراين اجزاء راتركيب داده شخص متعين ساخته اند وإنسان كامل الكردانيدانقلب آن شخص راكه خلاصه اوست ومركز وجود او بمضغه تعبير نمود اند"(١) ابكاورمقام پرإے عالم خلق اور عالم امر كے مابين برزخ قرار ديتے ہوئے لكھا ہے ا "قلب برزخ است درميان عالًى رخلق كه عالر عناصر اربعه است و درمیان عالمر ارواح ورنگی از مر دوعالمر دارد"(۲) (۱) مكتوبات امام رباني محددالف ثاني، دفتر: 2، حصه: 6، ص: 59، مكتوب نمبر: 21\_ (٢) مكتوب نمبر:264،دفتر:1،حصه:4\_



جوعبدیت محضه کارُ تنبہ ہے جس میں اُس کی قوت فکری عملی کامحورا حدیت الذات کے سوا اور کچھ النهيل هوتا لينى احديت الربوبيت نداحديت الاسماء والصفات جيرجا ئيكه مظاهر كى طرف توجه هو\_ التحقیق: مصوص الحکم شریف کی اِس عبارة میں قلب سے مراد قلبِ صنوبری مركز نہيں ہے جو مخصوص بارہ كوشت سے عبارة ہے بلكہ إس سے مرادانسانی رُوح كی تقلبی حیثیت مراد ہے۔جس کے مختلف نام اور مختلف حالات ہیں: جوقلب صنوبری کے ساتھ متعلق ہونے کے بعدائے عالم اصغر بنادین ہے پھراس کی وساطت سے جملہ اعضائے انسانی پر حاکم ومتصرف ہوکر اُن کے مجموعہ 'جسدِ انسانی'' کو عالم صغیر بنادی ہے جوخلاصہ ہے عالم کبیر کا لین جملہ خلائق کا۔ 🕡 جوحقیقت جامعه کہلاتی ہے کیوں کہ وہ صفت بحالہ اور صفت بحال متعلقہ دونوں کو جامع ہونے کی طرح عالم خلق کے جاروں عناصر یعنی یانی ، ہوا ، آگ ، مٹی کو بھی شامل ہے اور عالم امر كے تمام لطائف يعنى برتر ،روح ،قلب بفس خفى ،اخفاسميت ان كے جمله لحقات كو بھى شامل ہے۔ ورزخ بين الظامروالباطن ہے كيوں كدونون كة ثار إس يرمرتب موت بيل ا جوقلب صنوبری کے بغیر موجود ہوسکتی ہے نہ منتص جبکہ قلب صنوبری کا فائدہ واعتباراس کے بغیر ہیں ہوتا۔ 🙆 جوایی مجہولۃ الکیف وسعت کے اعتبار سے عرش الرحمٰن اور بیت الحق کہلاتی ہے۔قلب کے اِس رُت پرفائز کاملین کا وجود مسعود جوہر انسانیت اور فر خلائق کہلاتا ہے اِن کے ساتھ وابنتگی سعادت اور اِن کی صحبت معے وق حرمان فیبی ہے۔قلب کے اِس رُ نے کے مختلف درجات ہیں جن میں سالکین راوحق اولین منزل سلوک "نوب" کے مقام سے لے کرآخری منزل "رضا" تك ترقى وعروج كے مسافر ہوتے بيل كويا بہلى منزل ست عاصل ہونے والا رُتنبهإس كافردادني اورة خرى مزل سے حاصل مونے والارُتنه عبديت محصه "إس كافرداعلى ہے جن کے مابین باقی آئے (8) منازل سے متعلقہ آئے (8) وسائط ہیں اور سالین طریق



المنظم المحمتول کوروحانی غذابنا کر برورش پانے والوں کی کثرت کے باوجوداً نہیں ملنے والی اِس برورش کا 📆 اطريق وراستنصرف ايك ہے جورب العلمين كى طرف سے ہے۔ يى حال وصف 'عَليم" كا بھى والمعالم المعام المعام المعنى من الما المعنى الما الما المعام المعالم کے جموعہ کے مقابلہ میں محص علم کی دولت سے جن کونواز اجاتا ہے اُس کا طریق دراستہ بھی صرف ایک ہے جوصفت علم ہے اِس طرح وصف سمیج سے جن بے شارخلائق کونوازا جاتا ہے اُس کا طریق و راستہ بھی ایک ہے جوصفت سمیج ہے اور وصف بصارت سے جن خلائق کونو از اجار ہاہے اس کاطریق وراستہ بھی ایک ہے جو تبصیر کی صفت فعلی ہے۔علی ہٰذاالقیاس جس نوعیت کا بھی کوئی کمال بندوں میں پایاجاتا ہےوہ اللہ تعالیٰ کی اُسی شم کی صفت کاعکس ہے جبیباعالم محسوسات میں آئے جو کام کرسکتی ہے كان اور ناك وغيره نبين كرسكتي ، زبان جوكرسكتي بأسه ناك وكان نبيس كرسكتي ، باته جوكرت بیں وہ یا وَل بیس کر سکتے ،اور عقل جن معقولات کا إدراک کرسکتی ہے اُن کا إدراک ظاہری حواس کر الغرض دنیا میں اجسام واعیان سے لے کراعراض وافعال تک جو پھے بھی پایا جاتا ہے ہیے سب كے سب اساء اللہ كے كرشے اور صفات اللہ كے مظاہر ہيں اور مختلف اساء وصفات كے مظاہر مونے کے اعتبار سنے افاضہ کے طریق وراستے ایک دوسرے سے مختلف ہیں جبکہ ہر اسم وصفت کے ما تحت آئے والے إن بے شار مظاہر کے انتزاع واتصاف اور وجود میں آنے کا طریق وراست صرف ایک ہے جواس خاص اسم کے بغیر کسی دوسرے اسم کے راستے سے ممکن نہیں ہے حقیقت کی السروشيٰ ميں احدية الذات وحده لاشريك كے إسم 'ألْمَحَكِيْمُ' ' كے مظاہر ليتني كاملين كے قلوب ير ا عنازل ہونے والے جائم ومعارف کا باطنی راستنصرف اور صرف اسم و حکیم " کا ہونا عین مفتضائے فطرت ہے اِی طرح کاملین کی روحانی تربیت ویرورش کے لیے جو پھی بھی نازل کیے جاتے ہیں ان كا واحدراسته بهى رب العلمين كى وحدت كيسوا اور يجونبس باور بيمى حقيقت بكروحدة الاساء کے مطابق ہرائم کے مظاہر کو دوسرے اساء کے نقاضوں سے جدار کھ کر پرورش کرنے کا

الم القد عين عدل وانصاف اور صراط متنقيم ہے جس پر نظر رکھتے ہوئے حضرت عینے نے اپنے کلام "بِأَخُدِيَّةِ الطَّرِيُقِ الْأَمَمِ" كُواستُواركيا ہے۔ (فَأَجُرُهُ عَلَى اللهِ) المعلم كراس حصين جوتها قابل توضيح لفظ "مُعِدِ اللهِمَعِ" بي سيم ادذات بوى سيرعالم السيكة ہونا کلام مصنف کے سیاق وسباق سے آپ ہی ظاہر ہے۔ باقی رہار پتصور کہذات نبوی ایک کاملین کی ہمتوں کوئس طرح بڑھاتے اور اُن کی مددس طرح کرتے ہیں، وہ اِس طرح ہے کہ کاملین کے کشف اور عرفاء اسلام کی تضریحات خاص کر مصنف يعنى حضرت يَنْخُ اكبرنَه وَاللَّهُ مَرُفَدَهُ الشّرِين كم طابق نبي اكرم سيدعالم اللَّيْنَةُ كي ذات اقدس لینی حقیقت محیات الدات خلاوم نواله کے تعین اول کی جلوہ ہے جواحدیت الاساء کے مرتبه کوشامل ہونے کی بناء پر تعین اول کہلاتی ہے اور جملہ اساء الہی کے ساتھ اُن کے تمام مظاہر میں بھی معنوی طور پرنافذ وساری ہے۔مصنف نے خودلکھاہے: " بَدْهُ الْخَلْقِ الْهَبَاءُ وَاوَّلُ مَوْجُودٍ فِيهِ الْحَقِيْقَةُ الْمُحَمَّدِيَّةُ الرَّحْمَانِيَّةُ "(١) لیمیٰ خلائق کی ابتداء مباء سے ہے' جواحدیۃ الذات کے تعین اول سے عبارۃ ہے' اور اُس میں سب سے بل حقیقت محمدی وجود میں آئی ہے جو بچلی رحمانی کا کرشمہ ہے۔ دوسر\_ مقام يرفرمايا: 'وَامَّاالْقُطُبُ الْوَاحِدُفَهُ وَ رُوحُ مُدَمَّدِ يَكَا الْهُوالْمُمِدُّ لِجَمِيْعِ الْآنْبِيَآءِ وَالرُّسُلِ سَلَامُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ آجُمَعِينَ "(٢) لین اساء الی کے جملہ مظاہر کے لیے واحد قطب 'مدار' صرف حقیقت محدی اللہ ہے جوتمام انبیاءومرسلین علیهم انتسلیم کی ہمتوں کو برز صانے اور اُنہیں مدودیئے والی ہے۔ إس كے چندسطر بعدفر مايا ہے: "وَلِها ذَاالووْح الْمُحَمَّدِي مَظَاهِرُفِي الْعَالَمِ" (٣) لین هیقت محری الیالی کے لیے جملہ خلائق میں مظاہر ہیں۔ (١) الفتوحات المكيه، ج: 1،ص:118، مطبوعه بيروت. (٢) الفتوحات المكيه، ج: 1، ص: 151، مطبوعه بيروت\_ (٣) الفتوحات المكيه، ج: 1،ص:152، مطبوعه بيروت\_

تعترت مجددالف ٹانی نے بھی ذات الہی کے مرتبہ لائتین کے بعد تعتین اول اور تعتین ٹانی کے مابین اجمال وتفصيل كافرق بتاتي موئي كلهام: "وغايةما في الباب ان اسماء وصفات وشؤن واعتبارات در حضرت علم تمايزوتباين بيداكرده انداجمالأ وتفصيلاً الكرتميز اجمالي است معتبر بنعين اول است والكر تفصيلي است مسمى بنعين ثانى تعين اول را وحدت مى نامند وآن راحقيقت محمدى ميدانند وتعبن ثاني دا واحديت مي كويند وحقائق سائر ممکنات می انگاراند"(۱) إس كامفهوم بيه ہے كما ساء وصفات كے اعتبار ہے ذات اللي كے تعتين اول اور تعتين ثاني كے جدا جدا مظاہراوران کے الگ الگ عالم کی جو پہیان ممکن ہوسکتی ہے وہ بیہ کہ اللہ نتعالیٰ کے اساء وصفات اورأس وحده لاشريك كمختلف هنؤن واعتبارات أس كعلم أزلى ميس أيك دوسرے سے انتیاز وتاین رکھتے ہیں اور اِس علمی انتیاز وتاین کی دوسمیں ہیں: مہا فتم:۔اجمال کے درجہ میں ہے جوتعین اول سے عبارت ہے جسے وحدت بھی کہتے ہیں اور اس كامظهر مقيقت محد كالفيلة ب دوسری سم: \_ تفصیل کے درجہ میں ہے جس کو تعین ثانی کہتے ہیں اور واحدیت سے موسوم كرتے ہيں جس كامظہر تمام مكنات ہيں جو ذات احديت وحدہ لاشريك كے جملہ اساء و صفات کے مطاہر ہیں۔ إسلطرة حضرت شنخ اكبركى الدين ابن عربي نے اہل بيت نبوت كے مناقب سيے بل نبي اكرم سيد المالم المالية كا مقيقت لعنى مقيقت محمد كالبينة كوبيان كرت موي لكهاب: (۱) مكتوبات امام رباني، حصه ششم، دفتر: 2، مكتوب نمبر: 1،ص: 7\_

REPORT SIGNATURE OF THE PARTY O "رُوْحُ الْارُوَاحِ وَنُورُ الْاشْبَاحِ فَالِقُ اِصْبَاحِ الْغَيْبِ دَافِعُ ظُلْمَةِ الرَّيْبِ مَحْتِدُ التَّسُعَةِ وَالتَّسُعِيْنَ "(١) لینی تمام روحوں کی روح ہے اور تمام انسانی بدنوں کا نور ہے،غیب کی روشن کھولنے والے، شك وشبه كى ظلمت كودوركرنے والے الله تعالى كے 99 ناموں كى اصل ليمنى احديت الذات کے تعتین اول کا مظہر ہونے کے ساتھ مرتبہ وحدت کا بھی مظہر ہے جس میں اساء وصفات کا ایک دوسرے سے تمایز ونتاین اجمالی ہوتا ہے جس وجہ سے اِس رُتے کی مظہر ہونے کی بنیادیر حقیقت محمد کالیسی احدیت الذات کے تعین ثانی کی تفصیل کے لیے بنیاد اور اصل قراریاتی ہے جس میں جملہ اساء الی کے إن منابع لینن 99 اساء کے مابین اجمالی تمایز وتفریق ختم ہوکر ہرایک کی جداجداحیثیت واضح ہوجاتی ہے اور یہی اساء اللہ اپنے مظاہر لیتنی جملہ اجزاء عالم کی صُوّر علمیہ ہیں جن کواعیان ثابتہ بھی کہا جا ﷺ ہے اور بیتمام ظاہر ومظاہر تعتین ثانی کے لیے مظہر قرار بائے ہیں جس کومر تبدوا صدیت بھی کہا جاتا ہے۔ ایسے میں جملہ خلائق کی حقائق میں جارى وسارى حقيقت محرى الفيالية كى باطنى مدوسه كون انكاركرسكتا م جبكه حسب ضرورت الله تعالى ك إن نامول سے مدديانے ك آرزوسبكو موتى بے جيبا "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحَمٰنِ السرَّحِينِم "براحضة والا برخض الله تعالى كم تعلقه اسم سے مددیانے كوريے ہوتا ہے كيوں كال من الله الرَّحمانِ الرَّحِيمِ " تبيل كما جا تا به بالله إلى الله الرُّحمانِ الرَّحِيْمِ" كهدكرالله تعالى كے إسم سے مرديانے كے سوااور يحقيس موتاجب الله تعالى كامرمر إسم من مسيسة المنعَكاريق "باتو بهرجمله اساء الله كي اصل اورمظهر ذات الهي يعنى حقيقت محمدى كا "مميدالهمم" وناجى عين مقتضائ فطرت قراريا تاب-فصوص الحيكم شريف كے شارجين كى طويل فهرست ميں مصنف سے قريب العهداور صرف الله واسطه سے بالواسطه شاگرد "امام داؤد القيصري" نے بھي دوسرے عرفاء وكاملين كي طرح (۱) مناقب اهل بیت نبوت،مع شرح خلخالی،ص:48\_

حقيقت محرى كا "مُعِدِّ الهِمَعِ"، ون كَانُوعِيت كوبيان كرت بوت ككها ب:

'لَمَّا تَقَوَّرَ أَنَّ لِكُلِّ اسْمِ مِنَ الْاَسْمَاءِ الْإِلْهِيَّةِ صُوْرَةً فِي الْعَالَمِ مُسَمَّاةً بِالْمَاهِيَةِ وَالْعَيْنِ النَّابِتِ وَأَنَّ لِكُلِّ مِّنَهَا صُورَةً خَارِجِيَّةً مُسَمَّاةً بِالْمَظَاهِرِ وَالْمَوْجُودَاتِ الْعَيْنِيَةِ وَأَنَّ تِلْكَ الْآسَمَاءَ اَرْبَابُ تِلْكَ الْمَظَاهِرِ وَهِي مَرُبُوبَاتُهَا وَعَلِمَتَ أَنَّ الْعَيْنِيَةِ وَأَنَّ تِلْكَ الْمَظَاهِرِ وَهِي مَرُبُوبَاتُهَا وَعِلْمَتَ أَنَّ الْعَيْنِيَةِ وَأَنَّ تِلْكَ الْمَظَاهِرِ وَهِي مَرُبُوبَاتُهَا وَعِلْمَتَ أَنَّ الْعَيْنِيَةِ وَأَنَّ تِلْكَ الْمَعَيْعِ الْإِلْهِي وَهُو رَبُّهَا وَمِنهُ الْفَيْصُ الْحَقِينَةَ هَي النَّي تَرُبُ صُورَ الْعَالَمِ كُلّهَا بِالرَّبِ الظَّاهِرِ فِيهَا الذِّي هُو رَبُّ الْاَرْبَابِ، لِآنَهَا هِي الظَّاهِرَةُ فِي الْمَعْاءِ فَاعْلَمُ النَّ تِلْكَ الْمَعْقِيقَةَ هِي النَّيْعُ هِي السَّاعِ فَاعْلَمُ اللَّهُ وَرَبُّ الْاَرْبَابِ، لِآنَهُا هِي الظَّاهِرَةُ فِي الْمَعْاءِ وَيُهَا الذِّي هُو رَبُّ الْاَرْبَابِ، لِآنَهُا هِي الظَّاهِرَةُ فِي الْمَعْامِ وَيَهُا الذِّي هُو رَبُّ الْاَرْبَابِ، لِآنَهُا هِي الظَّاهِرَةُ فِي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقَةُ اللَّهُ الْمُؤْلِقَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقَةُ اللَّهُ الْمُعْلَقَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقَةُ اللَّهُ اللْمُعْلِقَةُ اللَّهُ الَ

"نُحصَّصْتُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَخَوَاتِيْمِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ"

وَهِى مُصَدَّرَةً بِقَولِهِ تَعَالَى ﴿ الْحَمُدُلِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِين ﴾ (١) فَجَمَعَ عَوَالَمَ الْاجُسَامِ وَالْارُوَاحِ كُلُهَا

وَهَلَوْهِ الرَّبُوبِيَّةُ إِنَّمَا هِيَ مِنْ جِهَةِ حَقِيْتِهَا، لاَمِنْ جِهَةِ بَشَرِيَّتِهَا؛ فَإِنَّهَا مِنُ تِلْكَ الْجِهَةِ عَبُدُمَ رَبُوبِيَّةُ إِنَّمَ اللَّهِ مَا يَكُمَا لَبُهُ الْبَحَانَةُ بِهَادِهِ الْجِهَةِ ﴿ قُلُ إِنَّمَا الْجِهَةِ عَبُدُهُ مَرُبُوبُ الْجِهَةِ ﴿ قُلُ إِنَّمَا الْجِهَةِ عَبُدُهُ مَرُبُونُ الْجَهَةِ ﴿ وَقُلُ إِنَّمَا الْابَشَرُ مِنْلُكُمْ يُوخَى إِلَى ﴾ (٢) \_

وَبِقُولِهِ: ﴿ وَٱلَّهُ لَمَّا قَامَ عَبُدُاللَّهِ يَدْعُوهُ ﴾ (٣) فَسَمَّاهُ 'عَبُدَاللَّهِ ''، تَنْبِيهَا عَلَى ٱلّهُ مَظُهَرُ لِهِلَا ٱلْإِسْمِ، دُونَ اسْمِ آخَرَ.

<sup>(</sup>١) الفاتحه: 1..

<sup>(</sup>٢) الكهف:110\_

<sup>(</sup>٣) الحن:19\_

نَبَّهَ بِالْحِهَةِ الْأُولِى بِقُولِهِ: ﴿ وَمَا رَمَيْتَ اَذُرَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى ﴾ (١) فَاسُنَدَ رَمْيَهُ اللَى اللَّهِ.

وَالْقَهُ رُ ، وَالرُّضَاءُ وَالسُّخَطُ، وَجَمِيْعُ الصَّفَاتِ، لِيَتَصَرُّفَ فِي الْعَالَمِ وَفِي نَفُسِهَا

وَبَشَرَيْتِهَا أَيْضًا لِلاَنْهَامِنْهُ.

وَبُكَاوُ هُ وَيَّ الْحَارُهُ وَضِيْقُ صَدْرِهِ، لا يُنَافِى مَا ذُكِرَ، فَإِنَّهُ بَعُصُ مُقْتَضَيَاتِ ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ هُمَايَعُزُبُ عَنُ رَبِّكَ مِنْ مِنْقَالِ ذَرَّةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَآءِ (٢) وَصِفَاتِهِ هُمَايَعُزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِنْقَالِ ذَرَّةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَآءِ (٢) مِنْ حَيْثُ مَشَرِيّهِ. مِنْ حَيْثُ مَشَرِيّهِ، وَإِنْ كَانَ يَقُولُ اللَّهُ الْمَالِمُ إِلْمُهَاتِ الْإِلْهِيَّةِ الَّتِي لَهُ مِنْ حَيْثُ مَرْتَبَةِ وَالْمَحَالِمِ بِالصَّفَاتِ الْإِلْهِيَّةِ الَّتِي لَهُ مِنْ حَيْثُ مَرْتَبَةِ وَالْمَحَالِمِ بِالصَّفَاتِ الْإِلْهُيَّةِ الَّتِي لَهُ مِنْ حَيْثُ مَرْتَبَةِ وَحَمِيعُ مَا يَلْزَمُهُ مِنَ النَّقَائِصِ الْإِمْكَانِيَّةِ مِنْ حَيْثُ مَشَرِيَّةِ وَالسَّيِّةِ مِنَ النَّقَائِصِ الْإِمْكَانِيَّةِ مِنْ حَيْثُ مَشَرِيَّةِ اللَّيْ وَالسَّيِّةِ مِنَ التَّقَيِّةِ وَمَسْكَنتِهِ وَجَمِيعُ مَا يَلْزَمُهُ مِنَ النَّقَائِصِ الْإِمْكَانِيَّةِ مِنْ حَيْثُ مَشَرِيَّةِ اللَّهُ مَا يَلْزَمُهُ مِنَ النَّقَائِصِ الْإِمْكَانِيَّةِ مِنْ حَيْثُ مَشَرِيَّةِ اللَّيْ مَلَى الْمُعَالِقِي الْمُعَلِقِ مِنْ التَّقَيْقِ مِنَ التَّقَيِّةِ وَمَسْكَنتِهِ وَجَمِيعُ مَا يَلْزَمُهُ مِنَ النَّقَائِصِ الْإِمْكَانِيَةً مِنْ النَّهُ وَوَاصَ الْمَالِمِ الْمُعَلِيِّةُ مِنْ اللَّهُ السَّفُلِيِّ مَعَمْعَ الْبُحُرِيْنِ وَمَظُهُرَ الْمُعَلِي مَعَلَى الْمُعَلِي مَقَامَهُ الْاصُلِي كَمَالُهُ وَالْمَالِ الْمُعْلِي وَمَالَكُ مَالَكُ وَلَاللَهُ اللَّهُ مَعَالَمُ الْمُعْلِي مُعَمَعَ الْمُعْلِي اللَّهُ وَالْمَالِي فِي الْعَالَمِ بِحُكُم هُمَا كَانَ لِلَهُ لِللَهُ اللَّهُ وَالْمَالُي فِي الْعَالَمِ بِحُكُم هُمَا كَانَ لِبَشُولِ الْلِلْهِ لَعَالَى فِي الْعَالَمِ بِحُكُم هُمَا كَانَ لِبَسُولِ الْوَلِي لِلْمُ اللَّهِ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمَالُونَ اللَّهِ لَعَالَمُ إِنْ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمَالُونَ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولِلَةُ وَالْمُعَلِي اللَّهُ وَالْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَمِ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَى ا

<sup>(</sup>١) الانفال:17\_

<sup>(</sup>٢) يونس:61\_

وَظُهُورُ تِلُكَ الْحَقِيُقَةِ بِكَمَالاتِهَا اَوَّلاً لَمْ يَكُنُ مُمْكِنًا، فَظَهَرَتْ تِلْكَ الْحَقِيُقَةُ بِصُورٍ خَاصَةٍ، كُلُّ مِنُهَا فِي مَرْتَبَةٍ لا ثِقَةٍ بِاَهُلِ ذَٰلِكَ الزَّمَانِ وَالْوَقْتِ، حَسُبَ مَا يَقْتَضِيهِ اسْمُ الدَّهُرِ فِي ذَٰلِكَ الْحِيْنِ مِنْ ظُهُورِ الْكَمَالِ، وَهَى صُورُ الْانْبِيَاءِ وَيَ اللهُ لَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الل

وَان اعتبرتَ حَقِيهُ قَتَهُمُ وَكُونَهُم رَاجِعَيْنِ إِلَى الْحَضُرَةِ الْوَاحِدَةِ بِغَلَبَةِ اَحُكَامِ الْوَحُدَةِ عَلَيْكَ، حِكُمَتَ بِإِبِّحَادِهِمُ وَوَحُدَةِ مَاجُاؤُابِهِ مِنَ الدِّيْنِ الْإِلْهِيِّ كَمَا قَالَ الْوَحُدَةِ عَلَيْكَ، حِكُمَتَ بِإِبِّحَادِهِمُ وَوَحُدَةٍ مَاجُاؤُابِهِ مِنَ الدِّيْنِ الْإِلْهِيِّ كَمَا قَالَ اللهَ تَعَالَى ﴿ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ آحُدٍ مِّن رُسُلِهِ ﴾ (٣)

فَالْقُطُبُ الَّذِي عَلَيُهِ مَدَارُ آحُكَامِ الْعَالَمِ؛ وَهُوَ مَرْكُزُ دَآئِرِةِ الْوُجُودِ مِنَ الْاَرْلِ إِلَى الْابَدِ، وَاحِدُبِاعُتَبَارِ حُكُمِ الْوَحُدَةِ، وَهُوَ الْحَقِيُقَةُ الْمُحَمَّدِيَّةُ وَيَلِيَّةُ وَبِاعْتِبَارِ حُكْمِ الْكَثْرَةِ مُتَعَدَّدٌ" (٣)

ہوستان کتاب قم ایران\_

<sup>(</sup>١) الشورى: 51\_

<sup>(</sup>٢) الإنعام:9\_

<sup>(</sup>٣) البقرة:285\_

<sup>(</sup>٤) شرح فيصوص المحكم حصه مقدمه ،فصل نهم ،ص: 144 تا 148 ، مطبوعه

إس كامفہوم بيہ ہے كہ جب بيثابت ہے كہ اساء اللي ميں سے ہرايك كے ليے صورت علمي ہے جس کو ماہیت بھی کہا جاتا ہے اور عین ثابت بھی اور بیکھی ثابت ہے کہ ہراسم الہی کے لیے صورت خار جی بھی ہیں جن کومظاہر بھی کہا جاتا ہے اور موجودات عینیہ بھی اور رہ بھی ثابت ہے كه ہراسم البى البين إن مظاہر كے ارباب ومرى اوربدأن كے مربوب ہيں اوربيكى تھے معلوم ہے کہ حقیقت محمد کا اللہ تعالیٰ کے اسم جامع "الله" کی صورت ہے کہ وہ اس کے مری اوربداس کی مربوب ہے اور حقیقت محری اللہ کے اس مری "اللہ" سے دوسرے تمام اساء کوفیض وامدادملتی ہے إن جارول مسلمات کو بیھنے کے بعدریہ بھی سمجھ لے کہ بہی حقیقت محدى الله الله الله المرومري اورتمام مرى اساء كر بى إسم جامع ليني الله والله كالله والله كالله تمام صورتوں کے مربی ہے کیوں کہ إن تمام مظاہر میں ظاہر وہی ہے جبیرا انجمی بیان ہو چکا ہے تو پھر مقیتِ محری اللیک این خارجی صورت میں جملہ خلائق کی ظاہری صورتوں کی مربی ہے كيول كه إس اعتبار مع خلائق كى بيصورتين الله تعالى ك إسم "الظّاهر" كمظاهر بين توان کا مربی بھی حقیقت محری اللیکھ کی ظاہر صورت کا ہونا عین تقاضائے فطرت ہے جبکہ اینے باطن کے اعتبارے جملہ خلائق کے باطن کے مرتی ہے اِس لیے کہ بداسم اللہ الاعظم"الله" كى مربوب اورأس كى مظهر ہے جواسم جامع بھى كہلاتا ہے اورأس كے ليے زبوبيت مطلقہ ہے كيول كدوه كلى الكليات اور بمزلم بسن الاجناس مونے كى وجدست باقى تمام اساء الله اور أن كے مظاہر میں بھی موجود ہے جس دجہ سے اللہ کے رسول سید عالم اللہ نے فرمایا ہے کہ سورة الفاتحہ اور سورة البقره کے آخری حصے میرے ساتھ خاص کئے گئے ہیں جبکہ سورة الفاتحہ کی ابتداء "أَلْحَمُدُلِلْهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ "سے بوئی ہے جس نیں مطلق عالم اور مطلق ربوبیت مذکورین جوعالم کی ظاہری صورت کے ساتھ باطنی صورت کی مربوبیت کو بھی شامل ہے اس طرح عالم ارداح سے لے کرعالم اجسام تک جملہ افرادعالم کومحیط ہے۔ نیزز ماند کی جملہ اقسام کوشائل ہونے کے ساتھ ہر دورِ تاریخ کے موجودات کو بھی محیط ہے اور  حقیقت محری الله کی بیر بوبیت مطلقه اس کی بشریت کے اعتبار سے بیس ہے بلکہ حقیقت اور صرف حقیقت جامعہ کے اعتبارے ہے کیول کہ بشریت کے اعتبار سے محض عبدہے جوایے مرى كى طرف محتاج ہے۔جیسااللہ ﷺ نے جہت بشریت سے متعلق فرمایا: " قُلُ إِنَّمَا أَنَا بَشُرُ مِّثُلُكُمْ يُوِّ لِي إِلَىَّ" نيزفر مايا: 'وَانَّهُ لَمَّا قَامَ عَبُدُاللَّهِ يَدُعُوهُ'' ای اسم جامع کامظہرومر بوب ہونے برآ گائی دینے کے لیے دعبداللذ نام سے یاد کیا کہ بیہ إسى كامر بوب ومظهر ہے نہ كى دوسرے إسم كااور بہلى جہت لينى حقيقت محمد كى اليستة اور وجوب و امكان كے مابين برزخ ہوتے كى آگائى ديے ہوئے فرمايا؟ "وَمَارَمَيْتَ أَذُرَمَيْتَ وَلَكِنَ اللَّهَ رَمَى "يَعِينَ وَلَكِنَ اللَّهَ وَمَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّالَّةُ مَا مُلْكُمُ مَا اللَّهُ مَا مُعْمِنْ اللَّهُ مَا مُلّ جس میں پیمبر کے بیکنے کواللد تعالی نے اپی طرف منسوب کیا ہے۔ اور حقیت محدی اللہ کی طرف سے رہوبیت مطلقہ کا میرانداز اِس کے بغیر متصور تہیں ہوسکتا کہ ہر حقدار کو اُس کی فطری استعداد کےمطابق جوتق ہوسکتاہےوہ اُسے پہنچائے اور جملہ خلائق جن چیزوں کی طرف مختاج بیں وہ اُن برافاضہ کرے۔ اور ربوبیت مطلقه کا بیانداز کامل قدرت اور صفات الی کے بغیر ممکن نہیں ہے ایسے میں تمام اساءاللی کے کمال کاحصول بھی ضروری ہوجا تاہے کہ اُن میں سے ہراسم کی ربوبیت وتا ثیرکو أن كے مظاہرتك پہنچانے اور ہرايك كى استعداد كے مطابق أن كى تربيت اور أن ميں تصرف كرسكے۔اور جب بہ حقیقت محمد کی جہت ألو ہیت اور جہت عبودیت دونوں برشتل ہے تو پھر خلائق مين برايك كوأس كى استعداد كے مطابق حق دينے اور تربيت دينے كاليمل اصالة واستقلالا مبيل موسكنا كيون كهجمت عبديت استقلال واصالت سے مانع ہے تو چر تبعيت ليتن احديت الذات وحده لاشر بكاورأس كاراده كتالع موكرى ممكن بعجو خلافت كي صورت بيس مو 77 TO SULTED SYLET

سكتا بي تو پهر حقيقت محرى كى ميرخلافت اصل كى لينى احديت الذات وحده لاشريك كى أن تمام متضاد صفات کی بھی حامل ہوگی جن کے ساتھ وہ متصف ہے جیسے وصف احیاء واماتت لطف وقبر، رضاو ناراضكى بيراس كيي ضروري ب كه إس كے بغير خليفه بونے كا مقصد حاصل نہیں ہوسکتا جبکہ خلافت سے مقصد جملہ اجزاء عالم میں تضرف کرنا ہے جس میں اس خلیفہ کی این جہت بشریت بھی شامل ہے اور اُس کا تصرف جملہ اجزاء عالم میں ہونے کے ساتھ اپنی جہت بشریت میں جھی جاری ہوتا ہے۔ اور ذات نبوى الين كارونا اور مغموم ويريثان مونے جيسے حالات كالپين آناان كے حقيق رُت کے منافی تہیں ہے اِس کیے کہ بیران کی جہت بشریت کے نقاضے ہیں جبکہ حقیقت میں فرمانِ اللی کے مطابق کہ تیری بشریت کے مربی سے ذرہ برابر بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے زمین میں شرآ سان میں۔ سورة الوس، آيت نمبر .... آپيائي کے قبق رُتے يرمنطبق ہا گرچہ جہت بشريت کے بچھ تقاضول كے مطابق "أنتم أعُلَم بِأُمُورِ دُنْيَاكُم " بَكِي فرمايا ہے جواصل كے منافى تبيل ہے کیوں کہوہ ' بیش خبیر چہ جاجت خبر کی ہے' کامظہرہے جس میں بے ملمی ممکن جبیں ہے۔ حاصل كلام: مقيقت محرى الله كاجمله خلائل كي ليمري مونامظمر ذات البي مونى كي بنا يرب جوآ يعليه كى اصل حقيقت باور بشرى وامكانى عوارضات كالاحق مونامن حيث البشريت ہے جوعالم سفلي كى طرف نزول كى بناير ہے تا كداينے ظاہر كے اعتبار سے عالم ظاہر كے خواص ولواز مات كا احاطه كرے او رباطن كے اعتبارے عالم باطن كے خواص ولواز مات اور تقاضول كااحاط كرم انجام كارجح البحرين مون كساته عالم ظاہر وعالَم باطن كيمي مظهرو مرتى اورجامع ہو۔ايسے ميں آ يعلي كروج الى الاصل آپ كاكمال ہونے كى طرح نزول بھى الکی کال ہے۔ پس تقاضائے بشریت کی کمزوریاں بھی ایک اعتبار سے کمال ہیں جس کو وہی سمجھ سکتے ہیں جن کے باطن نور الہی ہے منور ہو چکے ہوں اور جملہ خلائق میں هنیقت محمدی کی بیرخلافت جب

الله تعالى كى طرف من صرورى تقى جيها آيت كريمه "مُا تحانَ لِبَشَرِ أَن يُكُلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَ حُيًّا أَوُ مِن وَرَآءِ حِسجَابِ "(۱) كا تقاضا ہے تو چرز مانہ كے ہر حصہ بين الله تعالیٰ كے خليفه كا ظاہر ہونا 🖫 المنا ضروری قرار با تاہے تا کہ اُس زمانہ کے لوگ اُس سے مانوس ہوں اور ہرایک اپنی استعداد کے 😭 مطابق كمالات كاحصه ياسكي جيها الله تعالى فرمايا: "و لَوُ جَعَلْنهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنهُ رَجُلا وَّلَلْبَسْنَاعَلَيْهِم مَّايَلْبِسُونَ "(٢) اوراصل خلیفه لینی حقیقت محمد کی ایست کا این جمله کمالات کے ساتھ پہلے ظاہر ہوناممکن نہیں تھا جس وجہ سے اُس کی خاص خاص صور تیں مختلف اوقات کے باشندوں اور اُن کے مخصوص حالات کے مطابق ظاهر موتى ربيل جوانبياء سابقين عليهم الصلؤة والتسليم كي صورت وآمدتهي بيس اگرنو انبياء الما بقین علیهم الصلوٰ قوانتسلیم کے تعینات وشخصیات کی کثر ت اور مختلف اساء الہی کے مظاہر ہونے کا ا اعتبار کرے اُن سب میں تمایز وغیریت اور کثرت کا تھم کرے تب بھی درست ہے کہ اُن سب کے تعینات و شخصیات ایک دوسرے سے جدا اور کشریں اور اگر حقیقت محد کالیا کے مظاہر،اس کے فروع ونائب ہونے کا عنبار کر کے سب کوایک حقیقت کی جھلکیاں اور اُس کی مختلف شکلیں کہے تب مجھی درست ہے کیوں کہاصل سب کی ایک ہے جس میں غیریت کا نصور نہیں ہے جبکہ نائبین وفروع مختلف اساءالہی کے مظاہراورمختلف تعیّنات وتشخصات اورمختلف عوارضات کے معروض ہونے کی بناء پر مختلف ہیں اس فلسفہ کی بنیاد پر اول سے آخر تک جملہ انبیاء دمرسلین علیهم الصلوٰۃ والتسلیم کے لائی ہوئی شرائع کے بھی دوجھے ہیں۔ایک اُصول، دوسرا فردع۔إن کے احکام بھی ایک دوسرے سے جدابیں کہ اُصول سب کے ایک ہیں نا قابل نئے ہیں اور ہر دور تاریخ بیں کیساں جاری وساری ہیں جبكه فروع جردور تاريخ كاشريعتول ميس اور جريبيمبركي أمت كے حالات كے مطابق منتلف رہے (١) الشورى:51\_

<sup>(</sup>٢) الانعام: 9\_

" شَرَعَ لَكُمْ مِنَ اللِّينِ مَاوَصَّى بِهِ ..... (١) يس تمام خلائق كے ليے قطب جس برنظام عالم كاحكام كادارومدار ہے اوروہ ازل سے ابدتك ایک ہے جواحدیت الذات کے تعتین اول کامظہر اور وحدت ہے جس کا رُ تبدذات اللی کی احدیت اور واحدیت کے مابین ہے جس کی تعبیر وحدت سے کی جاتی ہے جوحقیقت محمد کی ہے۔ الل كشف عرفاء اسلام كى إن تحقيقات كى روشى مين جب حقيقتٍ محدى اليسكية برزخ بين الوجوب والامكان ہے،حقیقت جامعہ ہے كہتمام اساء اللى كےساتھ اُن كے تمام انفرادى مظاہر میں بھی لیتنی جملہ خلائق میں بھی اِس کی جلوہ فر مائی ہے،سب کے مربی اورسب کومحیط ہے، وجود عالم كا قطب مدار ہے كەسب كوأن كى استعداداور ماحولياتى تقاضوں كےمطابق أن كاحصه پہنچا تا ہے، المجمله اجزاء عالم اورخلائق میں ایسے موجود وساری ہے جبیبا جملہ افراد ومشخصات میں جنس عالی کی کار فرمائی ہوتی ہے،اگر میہجو ہر کمال احدیت الذات وحدہ لاشریک کے تعتین اول کا جلوہ ومظہر نہ ہوتا او إسم جامع "الله" كا بلاواسطه مظهر ومربوب نه بهوتا تو پهرتعيّن ثاني مين جمله اساء الهي كي تفصيل وتمايز کی بنیاد بھی نہ ہوتا جبکہ بنیاد کے بغیر اساء الہی کی ربوبیت کا تصور ممکن ہوسکتا ہے نہ اُن کے مظاہر کی مربوبيت وتعتين اورتشخص وتفصيل كانضوركيول كمجهول مطلق كانضور ممكن نهيس موتا الغرض احدیت الذات وحده لاشریک کی بیجان و تعتین اول کاریمظهر هیقت محدی ایست کے نام سے اسم الله الاعظم" الله "كابلا واسطمظهر مونے كى بناء برباتی تمام اساء البى سمبیت أن كے جمله مظاہر لیعنی تمام اجزاءعالم کے مربی ، اُن میں موجودوساری اور اُن سب کی جان ہےوہ ہے توسب بھے ہے اگروہ نہ جان ہےوہ جہان کی .... جان ہے توجہال ہے اليے ميں كاملين كى ہمتوں كے ليے إس كے مُمّد ہونے ميں كس كوشك ہوسكتا ہے۔ بيكونى ابیا مئلہبیں ہے کہ قابل ذکر پیشروان اسلام میں سے کسے اس کے ساتھ اختلاف کیا ہویا عرفاء (١) شرح فُصوص المحكم لداؤد القيصرى، ج: 1، ص: 145 تا 148 ـ





(۱) نسیم الریاض، ج:2،ص:225\_

المسبب بھی مسبب سے پہلے ہوتا ہے اور متبوع بھی تالع سے پہلے ہوتا ہے۔ اِی طرح باب بھی بیٹے ای سے پہلے ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ نبی اکرم رحمتِ عالم اللہ کے وجو دِمسعود کا انبیاء سالفین کے وجودے پہلے ہونا صرف جسدِ عنصری کے اعتبارے ممکن نہیں ہے بلکہ اِس سے مراد هیقت محری كے سوااور يجھ بيں ہے كہوہ احديت الذات وحدہ لاشريك كے تعبين اول كامظہراور إسم اعظم "الله" كى بلا واسطه جلوه ومربوب ہونے كى بناء يرتعين ثانى كے ليے بنيادا ور دوسرے تمام اساء الہي سميت ان کے مظاہر ومربوبات کے مرتی ومتبوع اور اُن سب سے مقدّم ہے جبکہ دوسرے تمام انبیاء و مرسلين عليهم الصلؤة والتسليم دوسر اساءالى كمظاهرومر بوب بين ادرأن كواسطه معظيقت مربوب قرار پاتے ہیں۔ طبقه مفسرين كي طرح سيرت النبي النبي النبي كتابول مين موجود بيه مضامين بعينه وبي بيهم بين جو كاملين أمت كالل كشف سے ثابت ہيں۔ طبقه محدثين بيس مشتے نمونداز خروارے حضرت شيخ عبدالحق محدث وبلوى نَوْرَاللهُ مَرْقَدَهُ الشّرِيْف فِي كَالمائهِ وبالجندبين اختلافات وكثرت مذاهب كددرعلماء أمت است يك كسر دا درين مسئله خلافي نيست كه آنحضرت وللله بحقيقت حيات بي شائبة مجاز وتوهر تاويل دائمر وباقي است وبراعهالاامت حاضر وناظر ومرطالبان حقيقت را ومتوجهان آنىحىضىرت دامنيض ومرتبى است وافضل اعمال واقرب وسائل درسلوك اين طريق خاص بحداز توبه وتطهير كثرت اتحاف تحف صلواست باضميمه تكرارواستمرار كلمه توحيد كعاصل مقصور وحقيقت مطلوب است"(۱) (١) مقاله ومكتوب نمبر: 11، بنام اقرب السُبُل والتوجه الى سيدالرُسُل، مطبوعه برحاشيه اخدارالاخيار، ص:155، طبقه مستبائي، جولواب فان فانان كاربنماكى كے ليكماكم إناء 

إس كامفهوم بيه ہے كه علماء أمت كے مابين كافي مسائل ميں اختلافات اور متعدد نظريات و مذاہب پائے جاتے ہیں لیکن اِس مسلہ میں کسی ایک نے بھی اختلاف نہیں کیا ہے کہ ہ تخضرت اللہ کی تاویل کے وہمہ اور مجاز کے شائبہ کے بغیر حقیقت حیات کے ساتھ زندہ جاوید ہیں اور اُمت کے اعمال برحاضر وناظر ہیں اور ذات نبوی اللیہ کی طرف توجہ کرنے والا طالبان حقیقت کوفیض دینے اور تربیت دینے والے ہیں اور خاص کر راوسلوک میں توبہ تائب ہوکر گناہوں کی آلائش سے طہارت یانے کے بعدسب سے بہتر ممل اور کامیابی کے لیے قریب تروسائل كثرت كے ساتھ درودوسلام كاتھ جھيجنا ہے جس كے ساتھ كلم توحير 'آلا الله الله '' کوبھی ملاکر برڑھنے کوعادت بناناہے کہ راوسلوک میں اصل مطلوب ومقصود بہی تو حیدتو ہے۔ إس بات ميس كسى ابل علم كوشك نبيس بوسكتا كهاما الحديث في البنديث عبد الحق تسوّدالله مَرُقَدَهُ الشِّرِيْف من جَنِ من جَهِان آتخ ضربت الله اورطالبان حقيقت كي لي نبي اكرم سيدعالم الله الم کومفیض ومرتی کہدرہے ہیں وہ صرف اِس اُمت کے طالبان حقیقت کے ساتھ مختص نہیں ہے بلکہ حضرت آدم التليكالاسے لے كر قيامت تك وجود بيس آنے والے تمام متوجهين كوشامل ہے ورندب مصرف شخصیص کی صورت میں ترجیح بلا مرج ہوگی۔ نیز اِس بات میں بھی شک نہیں ہوسکتا کہ جس حیات عقیق کے ساتھ قائم ودائم اور اعمال اُمت پر حاضر وناظر بتارہے ہیں اِس سے مراد بھی جسد عضرى كے ساتھ مختص حيات نہيں بلكه حقيقت جامعه ليني حقيقت محمدي والى حيات ہے كيول كه بهي وه حیات حقیقی ہے جس میں شائبہ مجاز نہیں، قائم ودائم وستر ہے جس میں انقطاع نہیں اور ذاست احدیث کے تعبین اول کا جلوہ ہونے کی بناء پر جملہ اساء الہی اوران کے تمام مظاہر میں جاری وساری ہے کہ انفکاک نہیں۔ یہی وہ حیات حقیق ہے جس میں توہم تاویل واختلاف کی مجال نہیں جبکہ جسد عضری کی محسوسیت و تعارف کی شرط سے مشروط اور دنیوی احکام کی حدود میں محدودحیات کے بارے میں ایبانہیں کہا جاسکتا۔ جمله خلائق میں بیانتیازی کمال صرف هیقت محمد کانفیلی کوئی عاصل ہے کہ جس میں

اختلاف کی گنجائش ہی نہیں ہے اور ریراہل کشف عرفاء و کاملین کے نز دیک اتنامشہور ومتعارف ہے 🕷 كه فنون كى درى كتابول ميں بھى لكھا گياہے۔ امام النحات عبدالرُسُول مَوْدَاللَّهُ مَرْقَدَهُ الشّرِيْف نے متن إل الما متین کے خطبہ میں حمدِ اللی کے بعد جملہ صلو تنبہ کے آغاز میں لکھاہے: "صَلِّ وَسَلِّمُ عَلَى حَبِيبِكَ مَصْدَرِ الْعَلْمِينَ وَعُمْدَةِ الْمُرْسَلِينَ ' ظاہرہے کہ العالمین کا استغراق تخلیق آ دم سے بل کے موجودات سے لے کر قیامت تک ا وجود میں آنے والے تمام خلائق کوشامل ہے جن کے وجود واشتقاق کے لیے مصدر ہونا جسدِ عنصری كى نبيس بلكه صرف اور صرف حقيقت محمد كالفيلية كى صفت ہے۔ بزرگان دين كى إس روشى ميں تقیقت محدی ایسته کا اولوالعزم حضرات کی ہمتوں کے لیے مُرِد ہونے میں س کوشک ہوسکتا ہے۔جس كمطابق حضرت يَخْ اكبرنور اللهُ مَرْقَدَهُ الشِّرِهُ فَ أَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ كَ لِيهِ لفظ مُسمِدةِ الْهِمَمِ "استعال كركن صرف الينا في الضمير كا ظهار كيام بلكه اليناس الله جمله الله كشف وكالمين كى بهى ترجمانى فرمانى ب- (فَجَوَاهُ اللَّهُ خَيْرَ الْجَوَآءِ) خطبہ کے اِس حصیل پانچوال قابل تشری لفظ 'خسز آئین المجودوالگرم ''ہے جس سے مراد افاضات الہیہ ہیں، اِس تفصیل کے ساتھ کہ لفظ 'جود' افاضہ ذاتی سے عبارت ہے جو المسبوق بالاستحقاق والسوال نبيس موتا \_ إس كاكسى مستحق اورأس كى طرف \_ يصوال برموتوف نهرونا ابیانی ہے جبیا اوصاف هیقید محضہ جن میں موصوف وصفت کے سواکسی اور چیز کا قطعاً اعتبار نہیں موتا ليني جبيها "الله حي الله موجود الله ثابت "كمني من وصف حيات، وصف وجوداور ثبوت كالضور کسی تیسری چیز پر موقوف نہیں ہے، اِس طرح اللہ جواد کہنے میں بھی وصف جواد کا تصورا ہے موصوف کے سواکسی تیسری چیز کی طرف مختاج نہیں ہے جس وجہ سے اِسے بھی اوصاف علیقیہ محصلہ میں شار کیا جاسکتاہے جبکہ لفظ "کرم" افاضہ صفاتی سے عبارت ہے جومسبوق بالاستحقاق والسوال الله ہوتاہے لین کرم نوازی کا استحقاق پانے والوں کے وجود پر بھی اور اُن کے سوال پر بھی موتوف رہتا 🗗 ے بیالیا ہی ہے جبیااوصاف ثبوتنیاضا فیہ محضہ ( قادریت ،خالقیت ،راز فیت) وغیرہ میں ہوتا 🔛 



مفہوم وہ بادل ہے جو بارش کی نوید ہے اور مرادی مفہوم جس کوشری بھی کہا جاسکتا ہے وہ سیاخواب ہے جو کی واقعہ کی نشان دہی کرے۔ حدیث شریف میں اللہ کے رسول سیدِ عالم اللہ نے فرمایا: "لَمْ يَبُقَ مِنَ النَّبُوةِ إِلَّا الْمُبَشَّرَاتُ يَرَاهَا الْمُسَلِّم أَوْتُراى لَهُ" (١) لیخی نبوت کی جھلکیوں میں سے صرف مبشرات باقی ہیں۔ کویا مبشرات خواب کی لامحدود ولامتنای قسموں میں سے ایک خاص قتم ہے جو نبی اکرم سیر عالم اللہ اللہ کے کامل متبعین کونصیب ہوتی ہیں اور اُنہیں اِس کے ساتھ وجدانی علم ویفین حاصل ہوجا تاہے جو ان بی کے حق میں دلیل ہے جس پر کسی اور کو قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ بنیادی طور پر اِس کی دوستمیں ہیں: مها فتم: -جوبین النوم والیقظه کی حالت میں پیش آتی ہے جس کوئر فاء و کاملین کی زبان میں دوسرى فتم: -جوگهرى نيندى حالت ميں پيش تى ہے جس كورويا صالحه كہا جاتا ہے۔ بيالك بات ہے كەذوات فدسيدانبياء ومرسلين عليهم الصلوة والتسليم اور كاملين أمت كى كهرى نيند مين فرق موتا ہے۔ حديث شريف مين آيا ہے: "الْآلْبِيَآءُ تَنَامُ أَعْيِنُهُمْ وَلَا تَنَامُ قُلُوبُهُمْ"(٢) لينى انبياء ومرسلين عليهم الصلوة والتسليم كى أستحصين سوتى بين جبكه دل نبيس سوتے۔ جبكه كالملين أمت كي كبرى نيندا يي بين موتى ورنه نبوت كاخاصه مونا باقى نبيس رب كاحالال كه ندكوره حدیث شریف خصوصیات نبوت کے سلسلہ میں واقع ہوئی ہے اس کے باوجود النوم العمیق لیعنی مہری نیندمیں کاملین اُمت عام لوگوں کی طرح بھی نہیں ہیں بلکہ اُن کی مجری نینداُن کی شان کے لائق ان كاعملى زندگى كے مناسب اور اُن كى روحانى لطافت كے زيادہ قريب ہے جس وجہ سے اُن كى حمری نیندکوعام انسانوں کی بیداری سے بہتر کہاجائے تو مبالغہبیں ہوگا کیوں کہنو عمیق لیمنی کہری (١) سنن ابن ماحه شريف،باب الروياالصالحه\_ (٢) بنحارى شريف، باب كَانَ النبِي مُقَالِهُ تَنَامُ عَينُهُ وَلا يَنَامُ قَلْبُهُ، ج: 1، ص: 54\_

نیندا بے مفہوم کے اعتبار سے کئی مشلک ہونے کی وجہ سے مختلف شکلوں پرصادق آتی ہے۔ افاده: ماري سيخقي بزرگان دين ميمنقول أن تمام مضادا توال كي توجيداوز ان کاحل بھی ہے جومبشرات ، رویا صالحہ واقعہ اور کاملین کی نوم عمیق سے متعلق اُن کی کتابوں میں يائے جاتے ہيں۔ نيز مصنف عليه الرحمة نے جس مبشره ميں نبي الانبياء والرسلين عليا كى زيارت كى ہے بیربالبصر نہیں بلکہ بالبھیرت ہے اور اِس کے متعلق صیغہ جہول 'اُرینتھا'' اِس بات پر قطعی دلیل ہے کہ بیراللد تعالیٰ کی طرف سے تھا کیوں کہ مبشرات میں نفسِ امّارہ کو کسی متم کا دخل ہوتا ہے نہ 🕌 شیطان کواور غلطی کا امکان ہوتا ہے نہاشتباہ کا بلکہ اس کی حیثیت تو فیق خداوندی کے سوااور پھھ البیں ہوتی۔ نیز مبشرات کی توفیق پانے والے نفوس قدسیہ کوایے دیکھے ہوئے مبشرہ کے تق ہونے ا يروجداني علم ويفين حاصل موتاب جسے محسول كرتے موے حضرت اللے أكبر دَوَدَالله تَعَالى مَدُوَدَهُ النّسينف في إلى بورے واقعه كوالله تعالى كى تكوين كا ايك حصداور نبى اكرم رحمتِ عالم اللّه كى طرف الله سے علم ہونے پر پوری طرح یفین ہونے کے بعداس کی بھیل کے لیے میدان عمل میں آئے اور خطبه ك إلى حصه مين دوسر عقابل توضيح الفاظ وبيده ويُولِي ويُولِي كِتْبُ فَقَالَ هلدًا كِتَابُ فُصُوصِ الْحِكْمِ خُدُهُ وَ اخْرُجُ بِهِ إلى النَّاسِ يَنْتَفِعُونَ بِهِ "بِين إِس بِين سب سے زياده قابل توجه مسكديد ب كداس سے يهي مفهوم مور ما ب كداللد كے حبيب سيد عالم الله في في اكبركو متخص شکل میں فصوص الحکم عطافر مائی ہے، اِس لیے کہ اِسم اشارہ ' ہندگا'' کے ساتھ محسوس اِشارہ اس چیز کی طرف کیا جاتا ہے جو دا صدمر کر محسول مصر مواور داشتے ہے کہ محسول مبصر بعنی آئھوں سے ويمحى جانے والى چيز منتقص ہى ہوتى ہے ايسے ميں كتاب كى إس عبارت كا واضح مقصد يہى قراريا تا الله الله كرسول سيد عالم الله في خصرت شيخ اكبركو تنص شكل مين فُصوص الحكم شريف عطا فر ما كي الم ہے جس پرمندرجہ ذیل اعتراضات وار دہوسکتے ہیں:

بہلااعتراض: ۔لفظ 'فصوص الحکم' دوسری کتابوں کے ناموں کی طرح ایک خاص کتاب کا نام ہے اور کتابوں کے ناموں کے بارے میں مختیقی بات ریہے کہ بیاعلام اشخاص یا اساء اجناس بیس بلکہ اُعلام اجناس کے قبیل سے ہیں جس کے وضع میں وحدت جنسی ذہن میں متعین اورمعتر ہوتی ہے جب وحدت شخصی اِس میں نہیں ہے تو پھر کتاب کی عبارت کے اِس انداز کا وومرااعتراض: بن اكرم سيرعالم النيالية كاش اكبركوناطب كرك بيكهناك "ها خاكناب فَصُوْصِ الْحِكْمِ خُدُهُ وَ اخْرُجُ بِهِ إلى النَّاسِ " دواحْمَالول عَالَىٰ النَّاسِ " عالَىٰ النَّاسِ " يهلااحمال: \_إس كے معانی والفاظ اور نفوش كمانی كالمجموعہ ومركب الله نعالیٰ كی طرف سے ہے جس کواللہ کے رسول سید عالم الیا فشاء الی کے مطابق شخ اکبر کے سیر دکرر ہے ہیں۔ وومرااخمال: ـ بيمجموعه مرسمب خودرسول التُعليك في البيخ باتهدس تياركر كان كسيردكيا ہے اور دونوں صورتوں کو لازم ہے کہ اس کے الفاظ ونفوش پہلے سے بینی تین اکبر کے ہاتھ آنے سے پہلے موجود ہوں وہ اِس تیار کتاب کولوگوں میں لے جانے اور اُنہیں اس سے منتفع ہونے کاموقع دینے کے سواکسی اور بات کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ایسے میں آ کے جاکر شخ اکبر کا بيكمناكُ وضَمَا أَلْقِي إِلامَا يُلْقِي إِلَى، وَلَا أَنْزِلُ فِي هَلا الْمَسْطُورِ الْاما يُنزَّلُ بِهِ عَلَى" بكل وبيمصرف موجاتا بيك كيول كه جب معانى والفاظ اورنفوش كمانى كاشكل ميس سب مجهة تيارانبيل فل كياب تو چرنفوش كتابي اورالفاظ كي إملاكراف كاكوتي مقصد بي نبيس رہتا۔ ان كاليك جواب بيه كربي عبارت تثبيه المعقول بالحسوس كتبيل سه ب إس كاتفسيل إس طرح ہے کہاصل کلام وہ مقاصدومعانی ہوتے ہیں جن کا انہام وتنہیم کرنا ہوتاہے جن کوشکلمین کی زبان میں کلام نفسی بھی کہا جاتا ہے، کلام چاہے کتابی شکل میں ہویا تقریر وخطاب کی شکل میں بهرنقذریاصل مقصد معانی ہی ہوتے ہیں جبکہ الفاظ ونفوش اُن کو ظاہر کرنے کا ذریعہ ہوتے ہیں ا

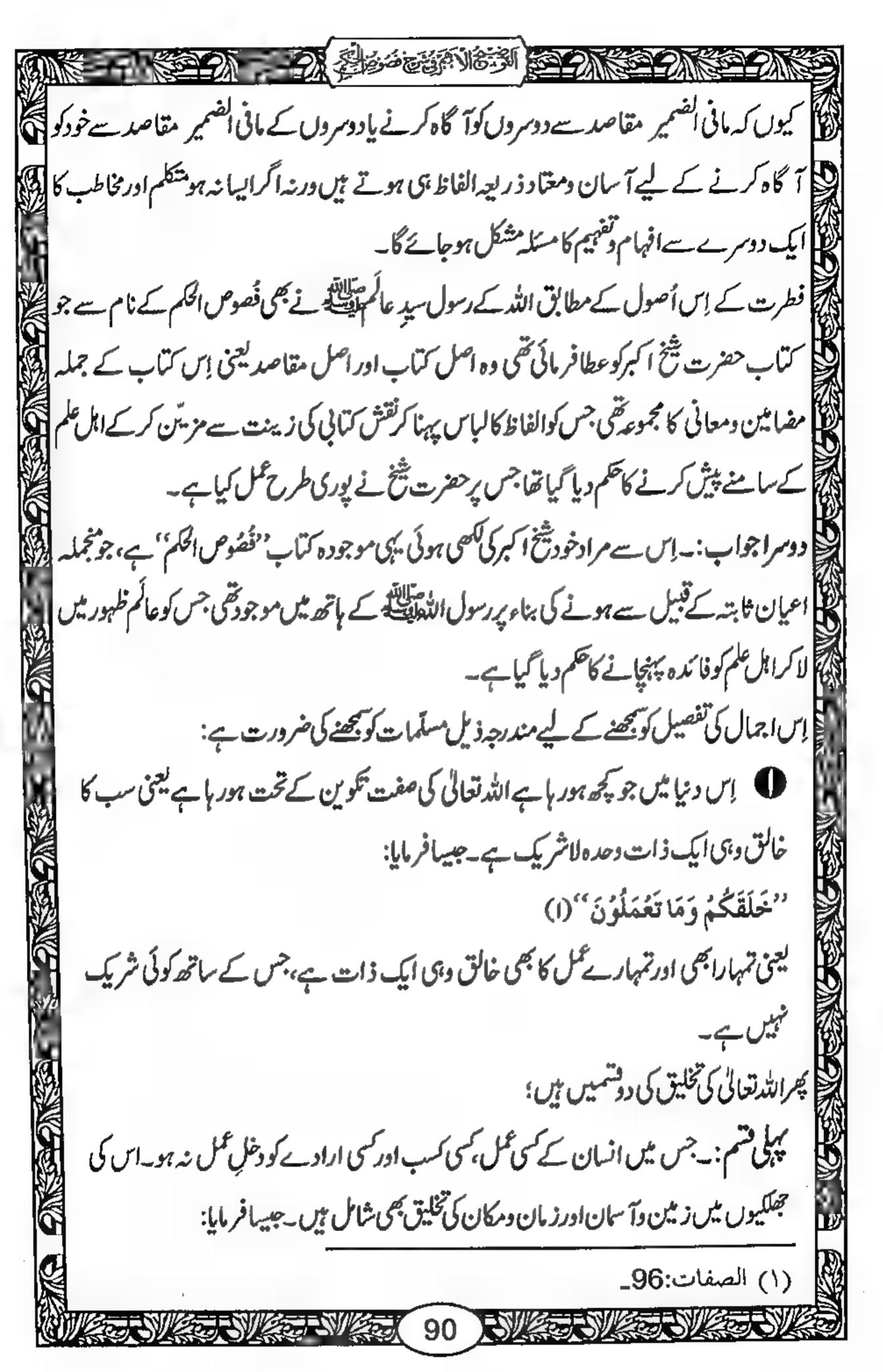

"بَدِيْعُ السَّمُواتِ وَالْارْضِ"(١) نيز فرمايا: "إنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِعِنُدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهُرًا فِي كِتْبِ اللَّهِ يَوُمَ خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْإِرْضَ مِنْهَاۤ أَرْبَعَةُ حُرُمُ "(٢) اہل علم سے تحقی تہیں ہے کہ زمین وآسان کی تخلیق سے لے کرز مانے کے سلم کو وجود میں لانے تک اور سال کو بارہ مہینوں پر تقتیم کرنے سے لے کرلیل ونہار کے سٹم کو وجود میں لانے تک چراس کو 24 گھنٹوں پر تقتیم کرنے سے لے کر جاروں موسموں کو اُن کے جملہ لواز مات سمیت وجود میں لانے تک میرسب کچھاللد نعالیٰ کی صفت تکوین کے وہ کرشے ہیں کہ انسانی کسب ممل کو إن مين ذره برابرد فل بين مي العلم حضرت وهو ااور حضرت عيسى عَلى تَبِيّناوَ عَلَيْهِمُ الصّلوةُ والشكام كوپيدا كرناالله تعالى كاصفت تكوين اورامر من فيكون كى اليي جھلكياں ہيں كه انساني كسب ومل سے ماوراء ہیں۔

دوسری قتم وہ ہے جوانسانی کسب وعمل کے بعد وجود میں آئے۔جیسا انسان کے ہاتھوں کھیتی باڑی کا کسب وعمل ہوجانے کے بعد اللہ تعالی اناج کی تخلیق فرما تا ہے اور انسان کی طرف سے کھانے ، پینے کے لیے ہاتھ منہ ہلانے جیسے کسب وعمل وجود میں آئے کے بعد ای اللہ تعالی اِن سے مقاصد کو پیدا فرما تا ہے۔ بہر تقدیم انسانوں کو بھی اور ان کے جملہ اعمال کو بھی پیدا کرنے میں اللہ تعالی واحد و تنہا اور وحدہ لاشریک ہے۔

انسان سمیت جملہ اجسام عالم اور انسانی عمل سمیت جملہ اعراض وکوائف اور حرکات و سکنات جس حدوعد کے ساتھ اِس وُنیا میں بالتر تنیب ظہور پذیر ہور ہے ہیں بیسب کے سب سکنات جس حدوعد کے ساتھ اِس و نیا میں بالتر تنیب ظہور پذیر ہور ہے ہیں بیسب کے سب اسے اسے جملہ لواز مات کے سماتھ مختلف اساء الی کے مظاہر ہیں بینی اللہ تعالی کے کسی خاص اسم کا

<sup>(</sup>١) البقرة:117\_

<sup>(</sup>٢) التوبة:36ــ

مظہر ہوئے بغیر کسی انسان کا وجود میں آناممکن ہے نہاس کے کسی کمل کانہ کسی جو ہروجسم کانہ اُس کی کسی صفت اور کیفیت کا اِسی اُصول کے مطابق بلاتفریق جمله نُر فاء د کاملین نے بیک آواز كها يه كُرُ "كُلُّ مَا فِي الْكُون مَظَاهِرُ اَسْمَآءِ اللهِ" اور بعض في كها" "كُلُّ مَافِي الْكُون وَهُمْ أَوْخِيَالٌ أَوْعُكُوسٌ فِي الْمَرَايَاأَوْظِلَالٌ "عرفان آشاحضرات جانع بيل كمظاهر کے بغیر مظاہر کا وجود ہوسکتا ہے نہ اعتبار اِسی طرح کسی چیز کا انسان کی قوت متخیلہ یا قوت متوہمہ میں آنا قوت عاقلہ کے بغیر ممکن نہیں ہوتا کیوں کہ بیردونوں قوت عاقلہ کے مختلف اعتبارات اورأس کی جھلکیاں ہیں۔ اِس طرح شیشہ میں دکھائی دینے والے عکس کا وجودایے اصل اور شیشہ کے سامنے آنے والے جسم کے بغیر ممکن نہیں ہے، اِی طرح کسی بھی کثیف چیز کے سامیہ کا وجوداً س کے بغیر ناممکن ہے۔ جب ظاہر کے بغیر کسی مظہر کا وجودممکن ہے نہ اعتبار تو پھر لامحالہ ان کے مابین علت ومعلول کا ارتباط ہوگا لینی مظہرمعلول اور اس میں ظاہر ہونے والا إسم البي علىت بوگا \_ 🗾 علّت کے بغیر معلول کا وجود ناممکن ہونے کی طرح معلول کا اپنی علّت سے تخلّف بھی

علّت کے بغیر معلول کا وجود ناممکن ہونے کی طرح معلول کا اپنی علّت سے تخلّف بھی ناممکن ہے جیسا فلسفہ کے حصہ منطق بیں کہا جا تا ہے 'یَسُتَ حِیْسُلُ تَسَخَلُولُ عَنُ عَلَیْ اللّہ عَلَوٰلِ عَنُ عِلَیّتِهِ ''اِن مسلمات کو پیش نظر رکھنے کے بعد اصل اِشکال کا جواب آپ ہی آ سان ہوجا تا ہے کیوں کہ جب حضرت شخ اکبرخود بھی اور اُن کی کتاب بھی اللّه ہی کی مخلوق ہیں اور کسی اِسم اللّی کرخود بھی الله ہی کی مخلوق ہیں اور کسی اِسم اللّی موجود کے مظہر ہیں تو پھر جب سے وہ اسم ابطور ظاہر وعلّت موجود ہے ہیں اُس وقت سے بیکی موجود ہوں گے ورنہ 'تَ خَلُفُ الْمَعُلُولُ عَنُ عِلِّیتِهِ ''الازم ہوں کے ورنہ 'تَ خَلُفُ الْمَعُلُهُ فِي عَنِ الطّاهِدِ ''یا' تَ خَلُفُ الْمَعُلُولِ عَنُ عِلِّیتِهِ ''الازم ہوں گے ورنہ 'تَ خَلُفُ الْمَعُلُولُ عَنُ عِلِّیتِهِ ''الازم ہوں کی جو دور ہیں جب سے اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا اثر یک موجود ہے بین اول الا وائل وتت سے موجود ہیں جب سے اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا اثر یک موجود ہے بین اول الا وائل ہے جس کی ابتدا عمیں اور ذات واساء کے وجود ہیں جو خرد ہیں اور ذات واساء کے وجود ہیں جو خرد سے جب کی ابتدا عمیں اور ذات واساء کے وجود ہیں جو خرد ہیں جو خرد اس الوجود ہے جس میں تغیر وزوال ممکن نہیں اور ذات واساء کے وجود ہیں جو خرد سے جب کی ابتدا عمیں اور ذات واساء کے وجود ہیں جو خرد ہیں ہو مورف اثنا ہے کہ ذات الیٰ واجی الوجود لذات ہے جبکہ اساء الیٰ واجود ہیں جو خرد ہیں جو خرات ہو صورف اثنا ہے کہ ذات واساء کے ورد ہیں جو خرد ہیں جو خود ہیں جو خرد ہ

واجب الوجود بذائة تعالى بي يعنى واجب الوجود دونون بي مرجبت واعتباركا فرق ہے كه ذات اللى اين آپ سے واجب ہے جبکہ اساء اللی تقاضائے ذات کی وجہ سے واجب ہیں۔ نيز ذات البي عندالعرفاء والكاملين مرتبه لاتعتن ميس بيج وعندالفلاسفه الوجود المطلق کہلاتی ہے جس کی پیچان تعین اول ہے ممکن ہور ہی ہے جواحدیت کا مرتبہ ہے اور اس کا مظہر حقیقت محد کیالیت ہے۔ بعدازال تعین نانی مزید بہیان کے لیے سبب بناجس کے مظاہر جملہ اساء البی بیں اور واحدیت کا مرتبہ ہے جبکہ اساء البی کی فہرست میں مرکزی اسم اور اسم اعظم جس كواسم ذاتى بھى كہاجا تاہے' الله' بيك وفت دونسبتوں كا حامل ہے جن ہيں ہے: اول: \_تعتین اول ہونے کی بناء پراییخ سمی لینی ذات الٰہی کی پہچان ہونا ہے۔ ووم: اليخ مظهر يعنى حقيقت محرى الله من ظاهراوراس كى علّت مونا بحبكه باقى اساءالهى تعتين الى كے مظاہر ہونے كى بناء برجا رنسبتوں كے حامل ہيں: ملى: -ايخ مظاهر ينى روز اول سے لے كرآخرت تك ظهور بذريهونے والے خلائق ميں ظاہر اوراُن کی علّت ہے۔ ووسرى: \_ايناس كمظهرينى هيقت محدى الين كساتهم بوطين تنسری: -مرکزی اسم "الله" کے ساتھ مربوط ہیں۔ چومى: -بالترتبب إسم ذاتى اوراس كے مظہر كے واسطه كے بعد ذات الى كے ساتھ مربوط بيں۔ الغرض إس بات ميں ذرة برابر شك كى مخبائش بيس ہے كہ جب سے اساء اللدموجود بيں اس وفت سے اُن کے بیتمام مظاہر بھی موجود منے اگر چہ عالم ناسوت میں لینی اربعہ عناصر کی دُنیا میں ان کاظہور نہ ہوا تھا اُس ونت إن كے ظاہر ہونے كاتصور ہى كيا ہے جبكہ عالم ناسوت ہى ظاہر نہ ہواتھا بلکہونت کاظہور بھی نہیں تھالیکن کسی چیز کے ظاہر نہ ہونے سے اُس کاعدم لازم نہیں آتا کیوں الله كه برظا بركاموجود بونا ضرورى م جبكه برموجودكا ظاهر بونا ضرورى بيس ميدمثال كطورير: ملائكہ انسان كے ساتھ ہر دفت موجود ہوتے ہيں ليكن ظاہر نہيں ہوتے إى طرح جمله كائناتي قوتيں (93 ) **(93 )** (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93 ) (93

برونت موجود بین کیکن بروفت اور برکسی کوظا برنبیں بیں بلکہ حسب المراتب والمصالح مختلف اوقات میں ظاہر ہوتے رہتے ہیں بلکہ عالم ناسوت کے اِس عظیم کارخانہ قدرت میں بعض موجودات ایسے بھی ہیں جن کاظہور اِس جہاں میں قطعانہیں ہوتا کیوں کہاُن کےظہور کا دفت دوسراجہان ہے جس میں اِس جہاں کے جملہ لواز مات اور تمام قیودات وکوائف کا سلسلہ درازختم ہونے کے بعد تجر د واطلاق كى لا متنابى زندگى شروع بهوگى \_اللدتغالى نے فرمايا: "يُوْمَ تُبُلَى السَّرَآئِرُ ۞ فَمَالَةً مِنْ قُوَّةٍ وَّلَا نَاصِرٍ "(١) لینی جس دِن چھی باتوں کی جانچ ہوگاتو آ دی کے پاس نہ پھھزور ہوگانہ کوئی مددگار۔ نيزفرمايا: 'وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الأُمُورُ" (٢) الله تعالی کی طرف تمام أمورلونائے جائیں گے۔ ملاصة الكلام بعدالتفصيل: حضرت يَّخَ اكبركي الدين ابن عربي بحي اساء الله کے دوسرے مظاہر کی موجودگی کی طرح اپنی جملہ تصنیفات کو لے کر تعین ٹانی کے مرتبہ میں بالنفصیل اور تعتین اول کے مرتبہ ہیں بالا جمال موجود تھا جن کواعیان ثابتہ بھی کہا جا تا ہے جو بعد میں اینے ا بينے وفت پرعالم ناسوت ميں ظاہر ہوتے ہيں اور جملہ اولياء كاملين وغر فاخصوصاً شخ اكبر كے كشف کے مطابق إن سب كا وجود بھى اور ظبور بھى حقيقت محمدى الله كا ساتھ مربوط بيل اور حقيقت محرى اليسية كى جانب بشريت كاظهورايين وقت مقرره كےمطابق چونكه عالَم ناسوت ميں ہواہے جو أس كى بے حدوب بعد اور غير متنا ہى حيثيات ميں سے صرف ايک جھلک ہے۔ نيز عالم برزح جو إس عالم ناسوت کے عوالق وقیودات اور مادیت وکثافت کے اور عالم آخرت کے تجردواطلاق کے ما بين واسطه ب-اللدنعالي فرمايا:

"وَمِنْ وَرَآئِهِمُ بَرُزَخُ إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ "(١) جس وجہ سے عالم برزخ کے باسیوں کی زیادہ تر توجہ عالم تجرد واطلاق کی طرف ہونے کے باوجود المجتمى بهى حسب الاستعداد عالم ناسوت كى طرف بهى ہوتى ہے جبكہ ذوات قد سيہ انبياء ومرسلين اور اُن کے کامل متبعین کی توجہ دومروں کے مقابلہ میں کئی درجہ قوی اور زیادہ ہوتی ہے بالخصوص نبی الانبياء والمرسلين سيرعالم اليسليم كى ذات اقدى كى استعداد وتوجه اپنى مثال آپ ہے جس كى حقيقت كا ادراك الله وحده لاشريك كيسواكوني اورئيس كرسكتا جيسا حديث شريف مين فرمايا: "إِنِّي لَسْتُ كَاحَدِمِّنكُمْ"(٢) خلاصة الجواب بعد المتحقيق: حضرت شُخ اكبرك كتاب (فصوص الحِكم) شريف کی تصنیف اور ظہور اگر چہ 627ھ میں زیارت نبو کی ایک سے مشرف ہونے کے بعد ہوا ہے لیکن اللد تعالى كے خاص إسم كامظهراورأس كے معلول ومرى ہونے كى بناء پراعيان ثابتہ كے اندازير يهلے سے موجود تھی اور هیقتِ محمد کی ایک کے ساتھ مربوط اور اس کے زیرتصرف وملکیت تھی جس کو عالم ناسوت كے اہل علم برظا ہر كرنے كا تكم دے كري أكبر كوخاص اعزاز وشرف بخشا كيا ورنداعيان ثابته کے طور پر پہلے سے موجودو مشخص ہونے کی بناء پراینے وقت پر ظاہر ہونا ہی تھا اور کسی اور کے ہاتھ سے بیں بلکہ حضرت شخ اکبر کے ہاتھ سے بی کھی جانی تھی کیوں کہ اعیان ثابتہ میں ایبا ہی تھا تو پھرعالم ظہور میں اُس کےخلاف ہونا کیونکرمکن ہو۔ اضافه: اشكال كواب اور مارى إس خفين كومسك نقرر اور قضاء وقدر سے کے کرافلاطون کے مثل افلاطونیہ تک اور مشکلمین کی نسبت بین العالم والمعنوم سے لے کر صوفیاء كرام كى عینیت الوجودتك اور كاملین كی وحدة الوجود \_ لے كر وحدة الشهو وتك كافى سے زياده معركة الارآءمسائل كحل كم ليعربهنما أصول كهاجائ مبالغه نه موكارأ مبرسه كهابل علم (١) المومنون:100\_ (٢) بخارى شريف، باب الصوم الوصال، ج: 1، ص: 263\_

اس سے پوراپورااستفادہ کریں گے اِس کا ایک واضح فائدہ قارئین کو یہ بھی محسوں ہوگا کہ جتنی بار پڑیں کے اتنا زیادہ استفادہ ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جھے ناچیز کو بیاتو فیق المعترت أستاذى مرشدى ويتيني بيرامام على شاه نبورًا للهُ تعَالَى مَرُفَدَهُ الشّرِيْف كررس تصوّ ف اورخاص كُونُصوص الحِكم شريف كرورس كى بركات وثمرات برفعة زاهُ اللهُ أَحْسَنَ الْجَزَآءِ) خطبہ کے اِس حصہ میں ایک قابل تو ضیح لفظ 'اکناس' کا مصداق بھی ہے کہ بظاہرا گرچہ يه تمام لوگوں کوشامل ہے کیوں کہ لفظ ''ناس''اسم جمع ہے جس پرالف لام داخل ہونے کے بعد مفید استغراق بن جاتا ہے جس کے مطابق اِس کا مظہر دنیا بھر کے انسان ہونا جا ہے جبکہ حقیقت میں ایسا ہوناممکن نہیں ہے جس وجہ سے اِس سے مرادانسانوں کا خاص طبقہ لیتنی اہل علم ہی قرار پاتے ہیں گویا نی اکرم سیر عالم الله الله الله علم حضرات کو پہنچانے کا انظام کرنے کے لیے حضرت شیخ اکبرکو علم دیا ہے اور شخ اکبر کی طرف سے مملی علم جوجانے کے بعدان اہل علم حضرات کو اِس سے مستفيد ہونے كاعكم دياہے جس كے مطابق كتاب كے لفظ 'يَـنتَـفِعُونَ بِهِ '' كولفظا خبراور معنأ انشاء بھی کہا جاسکتاہے اِس صورت میں فصوص الحکم شریف کا درس ونڈ رکیس اور اس کے فیوضات کو عام كرنے كا اہتمام كرناعلاء كرام كے ليے ضرورى قراريا تا ہے كيوں كدبيني اكرم سيد عالم الله كا كانتم ہے اور آ پیافید کا تھم واجب التعمیل ہوتا ہے لیکن افسوں کہ ہمارے علماء کرام عمومی طور پر اِس جو ہر ميرى زندگى كاعملى تجربه بے كەقاضى وحدالله،صدرائىس بازغداورستم العلوم وزوابدىلاند جیسی دقیق کتابوں کو دیئے جانے والا وقت اگر اِس کو دیا جائے اور اُن کی اُ بھی ہوئی گفیوں کو سلجھانے میں جتنا وفت صرف کیا جاتا ہے اتنا اس کے معارف کو اپنانے پر لگایا جائے تو نہ صرف عالم ناسوت بلکه ملکوت و جبروت اور لا ہوت سے متعلقہ رموز ومعارف کے دریجے بھی کھل جاتے الله بیں انجام کارانسان میں ہرمشکل سے مشکل مسائل کو بھنے کی صلاحیت پیدا ہوجاتی ہے، مقصدِ تخلیق ا کی پہچان ہوجاتی ہے، راوطریقت اور مقصرِ سلوک کی دست آوری ہوجاتی ہے اور انسان اخلاق

ر ذیلہ سے پاک وصاف ہوکرعرفاء وکاملین کے زمرہ میں شامل ہوجا تاہے کاش ہمارے علماء کو اِس جوہرنایاب سے متنفیض ہونے کی توقیق نصیب ہوجائے۔ خطبہ کے اِس حصہ میں لفظ 'نینتفِعُون به' بھی قابل توشیح ہے کہ اِس سے مراداس کے تفس مضامین سے فائدہ اُٹھانے کی حد تک محدود نہیں ہے بلکہ اِس کا تفع عام ہے کہ اِن مضامین کو مكمل طور پر بیجھنے کے بعد دوسر مے فنون کے مشکل مسائل کو سیجنے کی راہیں بھی کھل جاتی ہیں اور عرفان كے اليے اليے در يح كھلتے جاتے بيل كم الهميات كے حواله سے مشكل سے مشكل مسائل كاعقد وآب بى كهل جاتاب\_فأوى درالمخارك مصنف في صاحب القاموس فل كرتے ہوئے لكھا ب "وَمِنُ خَوَاصٍ كُتُبِهِ أَنَّ مَنْ وَاظَبَ عَلَى مُطَالَعَتِهَاانُشَرَحَ صَدْرُهُ لِفَكُ الْمُعْضِلاتِ وَحَلِّ الْمُشْكِلَاتِ"(١) لعنی حضرت شیخ اکبرکی کتابول کی خصوصیات میں سے رہجی ہے کہ جو ہمیشہ إن کا مطالعہ کرے أس كاسينه بيجيده مسائل كي تقى سلجهاني اورمشكل مسائل كول كرنے كے ليے تھل جاتا ہے۔ میرا ذاتی تجربہ بھی بہی ہے کہ حضرت شخ اکبز کی کتابوں کوعقیدہ ومحبت کے جذبہ کے ساتھ پڑھاجائے اِس سے مسن حَیْثُ لایے حُتَسِب علوم ومعارف کا فیضان نصیب ہوجا تا ہے خاص كرفصوص الحكم إس سلسله بين المسير اعظم ہے ميں كمال وثوق اور يفين كے ساتھ بيسطور لكور ما مول كما كرحضرت يَشِخ محى الدين ابن عربي تبودًا لله مُرْقَدَهُ النَّهِ بَن تصانف كي تصانف كي سلسله درازكي إس آخرى كرى كوأسناذى الكريم سيدى وسندى ومرشدى ومرفي امام شاه نودالله مرفقة الشريف ست نه يرها مواموتا كورا ككوراره جاتا اور درس نظامى كے جمله فنون والبہات وفت كے قابل فخرشيوخ سے پڑھ کرفارغ مخصیل ہونے کے باوجود عرفان نا آشنارہ جاتا۔ میں سمجھتا ہوں کے سلوک دمعرفت کی راه میں مجھے جتنی تو فیق ملی ہے اور قرآن وسنت کے مشکل مقامات کی جس حدتک پہیان نصیب ہورای ہے بیسب کھان میمنت آزوم ایام کے مرمون منت ہیں جن میں آج سے نصف صدی ال (١) فتاوي الدرالمختار، ج:2،ص:358\_



رسول التوطيعية كى حيات مين بهي اور بعد الوفات بهي جن مين خلفاء وسلاطين اور قضاوت والے ہیں اور ان کے سواوہ صاحب اختیار بھی شامل ہیں جن کواسلامی سلطنت کے کسی شعبہ میں اختیارات حاصل ہیں۔ إلى كے چندسطر بعد لكھا ہے: "وَقِيْلَ الْمُرَادُ بِهِ اَهْلُ الْعِلْمِ" لينى دوسراقول بيهكداس سيمرادابل علم بيل-ظاہر ہے کہ اِن دواقوال کے مابین تظیق کی وہی صورت ہے جوہم نے بیان کی لیمنی اول قول کا تعلق اسلامی ریاست کے ساتھ ہے جبکہ دوسرے کا تعلق اسلامی ریاست موجود نہ ہونے کے ساتھ ہے۔ حضرت سے اکبر کے رویا صادقہ کے اس موقع پر اِن میں سے کسی ایک کا تصور بھی ممکن تبیں ہے کیول کہ خودرسول التعلیق کی موجود کی اور اُن سے باد واسط علم لینے کے موقع پر کسی اور کا كياتصور موسكتا باورية محى فهيس بكرسول التعليقة كاطرف سي فيخ اكبركو ملنه والياس تكم كى العميل أس وفت كے مقتدرہ كى طرف سے ملنے دالے مزيدا حكام وہدايات پرموتوف ہو كيوں كه أس وفت کی سیاس بےاطمینانی اور ملکی حالات استے خراب شخے کہ تا تاریوں کے ہاتھوں بغداد کے تاراح موجانے کے بعد اسلامی مفہوم کے مطابق 'أولسو الامر ''کاسیاس وجود ای نہیں تھانہ صرف دشق وشام اورعراق وبغداد کے مسلمان طوائف الملو کی کی انار کی سے لے کرطوائف المذہبی کے انتشار جیسے مصائب کے شکار تنے بلکہ حجاز سے لے کرخراسان تک مسلمانوں کی حالت قابل رحم تھی سیاسی اقتدار كى مركزيت كالهين وجود تقانه فرجى اقتدار كالسيم مين حضرت شيخ اكبر كالفظ 'وأولسي الأمسر إمِنًا "كُوْ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ "كَهَرُكِ التداضافة كرفة تفناء مقام كمطابق اس كا جواب بيب كهم ممليم كرت بين كه حضرت فين كى طرف سے بداضافه باليتين خلاف مقتضا الظاہر ہے لیکن خلاف مقتضا الحال ہر گزنہیں ہے جبکہ کلام کی بلاغت کا معیار مقتضا الحال کے ال مطابق مونام منفضا ظامر الحال كمطابق مونائيس حصرت في أكبر كالفظ وأولم الأمرمنا"

كواضافه كرنا مقتضاالحال كے مطابق إس ليے تھا كەمخاطب يعنى رسول التوليسية جوكتاب انبيس عطا فرمار ہے ہتھے بیددراصل قرآنی رُموز واسراراوراحکام البی کی ایک جھلکتھی جوقر آنی معارف تک 📳 المائى كى زينه اوروسيله تقى يعنى خود مقصود اصلى نبيس بلكه مقصود اصلى تك رسائى پانے كى ذريعة تقى جس وجہ سے اُس وفت رسول التُعلَيْكِ كي اصل تمنا اور خوائش ميقي كه ميرے مخاطب ليني شخ اكبر خودمعارف قرآن پرمل کرنے کے ساتھ دوسروں کو بھی اِس کی دعوت دے جس کی قبیل اور اُس کے مطابق جواب إس لفظ كواضا فه كيے بغير ممكن نہيں تھا ورنه كلام مقتضا الحال كے مطابق ندہوتا كيوں كه قرآنى معارف كى بنيادى طور برتين فتميس بين: بہلی شم: ۔ اللہ نعالیٰ کی طرف سے اُن کا ثبوت ہے اِس حیثیت سے اُنہیں شکیم کرنے اور اُن پر ايمان لانے كامطالبه ب حس كالغيل كے ليے 'اكسمع وَالطَّاعَةُ لِلْهِ" كَهِمْالازم تفاجوكِها كيا۔ دومرى سم : \_رسول التعليبية كي طرف \_ ان كانفاذ ب إلى حيثيت سے أنبيس الى عملى زندگى كا حصه بنانے كامطالبه ہے جس كي تيل كے ليے 'اكسمع وَالطَّاعَةُ لِلْهِ" كَهِنالازم تفاجوكها كيا۔ نبیسری قسم: ـ قیامت تک جاری وساری نائبین رسول اور خلفاء وارثین کی تنفیذات وتضرفات كُتْنَالِيم كِينَا لِيمُ لِي مُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْ مِنْ " "كہنا بھى ضرورى تھا جوكہا گيا۔ايسے بيں شيخ اكبركابيكلام عين بلاغت ہے جوأن كے كمال حضرت شیخ اکبر مَدوَّدَاللهٔ مَرُقَدَهُ الشَّرِيْف نے جن کاملين ونائبين کی اطاعت کا التزام يہال پرلفظ و اُولِی الاَمْرِمِنًا " کہ کرکیا ہے ملی طور پراُن کے ساتھ ہمکاری وموافقت کا مظاہرہ کیا ہے اورا ہے بیٹر وُوں سے لے کراُن تمام ہم عصر کاملین ، نائبین حضرات کی بھی تا بعداری کی ہے جن کو معارف قرآنی کے حوالہ سے 'او أسو الأمْسر'' ہونے كا رُتبہ حاصل ہے جيبا إى كتاب كے فص

اسحاقی میں عبدیت مصد کی علی الاطلاق افضلیت کوبیان کرنے کے بعد کہاہے: بِـذَا قَـالَ سَهُـلُ وَالْـمُـحَقِّقُ مِثُلُنَا لِاَنَّسَا وَإِيَّسَاهُهُمْ بِسَمَنُزَلِ إِحْسَان فَمَنْ شَهِدَالْامْرَالَّذِي قَدْشَهِدُتُهُ يَقُولُ بِقُولِي فِي خِفَآءٍ وَإِعُلان واقعيت كى إس روشى مين لفظ "وَأُولِي الْأَمْرِمِنَّا" كواضا فه كرنامقنضاء الحال عص خلاف نبين بلك عين مقنضا الحال ہے۔ خطبہ کے تیسر مے حصہ میں لفظ "الامسینیة" قابل توشیح ہے کیوں کر گفت کے اعتبار سے اِس کے متعدد معنی ہیں: بہلا: ۔جھوٹی خواہش جو کسی انداز نے بربنی ہو۔ دوسرا: کسی اندازے بربنی جھوٹی خواہش کازبانی اظہار۔ تنسرا: كسى حقيقت بريني واقعي خوائش چوتھا: \_ سی واقعی خواہش کا زبانی اظہار۔ دراصل منی لینی (م،ن، ی) کے إن مرتب حروف سے ثلاثی مجرداستعال ہونے والے لفظ کی ولالت سی چیز کے اندازہ کرنے پر ہوتی ہے۔مفروات القرآن امام الراغب الاصفہانی میں ہے "المَنْيُ التَّقْدِيْرُ يُقَالُ مَنِيْ لَكَ الْمَالِيُ آيُ قَدَّرَ لَكَ الْمُقَدِّرِ" اس کے بعد ثلاثی مزید فید کے مختلف ابواب سے مختلف معانی کے لیے مستعمل ہوتا ہے اوراصل کے اِس بنیادی مفہوم کی بنا برموت کو بھی مدید کہا جاتا ہے جبکہ پیش نظر لفظ 'امسنیسه''باب ووت في الله المعال الموكر مصدر كاصيفه باور قرينه ومقام كى دلالت كے مطابق إس سے صرف دومعنى مراد ليے جاسكتے ہيں: اول: حقیقت بربنی واقعی خواہش کررسول اللہ اللہ اللہ کا واقعی خواہش تھی کہ اِس کتاب کے ذر بعير المرها عرها عرما ومعارف كانفع أنهان اور إس كواسطه عقران شريف كرموز واسرارتك رسائى بإفكاموقع دے۔



ہوتی ہے۔ س میں بشری تقاضے کے آٹار ہاقی ہوتے ہیں جواس کی تا پیختگی پردلیل وشاہر ہوتی ہے جوصاحب حال کو اِس حالت میں اللہ تعالیٰ سے دور کردیتی ہے۔ اور مع كاجامع ومانع اورقابل فيم تعارف پيش كرتے ہوئے إس بحث كة عاز مين فرمايا ہے: اَلشَّطُحُ دَعُوى فِي النَّفُوسِ بِطَبْعِهَا لِبَقِيَّةٍ فِيُهَا مِنْ آثار الْهَواى هلدًا إِذَاشَ طَحُ تَ بِقُولٍ صَادِقٍ مِنُ غَيْرِ اَمُرِ عِنْدَارُ بَسابِ النَّهٰي إس كامفهوم بيه ب كرف سالك كفس بشرى كطبى تقاضاكى وجهد سيكسى بات كادعوى كرنا موتاہے جس کا فلسفہ فس امّارہ کی خواہش کی بقاموتاہے بیتب ہے کہ جب تو کسی واقعی بات کا دعویٰ کرے جس کوظا ہرکرنے کا تجھے امر نہ ہوا ہو عقلندوں کے بزدیک خطح کی حقیقت ہی کیھے خطبہ کے اِس آخری حصہ میں مصنف نے اِس وہمہ کو اِس طرح دفعہ کیا ہے کہ اسپے تعبد وعاجزى كوظام ركيات كرحمت الهى كأمير كي بغير بين يجوجهي بين بون مذكوره مقام جوجها حاصل ہواہے بیسب چھتائیدالی اور شریعت محمد کالیا کے قید میں مقید ہونے کے شرات ہیں اور رحمت الهی کی طرف میری ریختا جی نه صرف دُنیا میں بلکہ آخرت میں بھی ہے مصنف کی طرف سے دفع تو ہم كابياندازاس كالفاظ من ظاهر بكرجمله وحشرنافي ومرتبه "كولفظ أن أكون مِمْنُ أيد

کا بیالدارا کی سے الفاظ سے طاہر ہے کہ جملہ و حشونافی ذَمَر بِیه '' کولفظ ''ان اکون مِمْنُ آیند فَتُسایَّاتُ '' پرمعطوف کر کے خودکو دنیاوا خرت دونوں میں رحمتِ خداوندی کامخاج بنایا ہے اور اہل معرفت جانتے ہیں کہ سالک کا اپنے کسی کمال کے ساتھ تکلم کرنے میں اگر فقر واحتیاج کا اظہار بھی

شامل موده فحطيت كزمره بين بين تا جبيا حضرت مصنف رّحته الله تعالى عَليْه فودكها ب:

"الا وَلا بُدَّان يُفْتَقِرَ وَيَدِلُ وَيَعُودَ إِلَى إِصْلِهِ وَيَزُولُ عَنْهُ ذَلِكَ الزَّهُوُ الَّذِي كَانَ

يَصُولُ بِهِ ''(٢)

<sup>(</sup>١) الفتوحات المكية، باب 195، ج:2، ص:387 مطبوعه بيروت ..

<sup>(</sup>٢) الفتوحات المكية، ج:2،ص:388، باب:195 ، مطبوعه بيروت.

خطبہ کے یا نیحویں حصے کے اِس مجموعی مقصد کےعلاوہ اِس کےلفظ''و قید'' سے خاص مقصد یہ جمی 🖟 ے کہ شریعت محمدی علی صاحبہا الصلوٰۃ والتسلیم کی قید میں مقید زندگی گزار نا اگر چہ کمال ہے، مقصدِ حیات ہے اور سعادت اُبکہ کی کے موجب ہے تاہم خودکو اِس رُتے پر پہنچانے کے بعددوسروں کو شریعتِ مقدسہ کی قید میں لانے کی کوشش کرنا نورعلی نور ہے بلکہ نورالانوار ہے اور قابلِ رشک سعادت ہے۔ اِسی فلسفہ کے مطابق حدیث شریف میں آیاہے: " و مُعَلِّمُ النَّاسِ الْخَيْرَ يَسْتَغُفِرُلَهُ كُلُّ شَيْءٍ حَتَّى الْحِيْتَان فِي قَعرَ الْمَآءِ" (١) خود کوشر بعت کی قیدیں مقید کرنے کے بعد دوسروں کو اِس کی قید میں لانے کی تعلیم وتربیت دين والے كے ليے ہر شے استغفار كرتى ہے يہاں تك كسمندركى كرائى ميں محيلياں بھى۔ جَبَديها ل يركلام سابق لين خطبه ك چوتف حصه كالفاظ فضما ألقى إلامَا يُلقى إلَى وَلا أنْزِلُ فِي هَا ذَا الْمَسْطُورِ إِلَّامَا يُنزَلُ بِهِ عَلَى وَلَسْتُ بِنبِي وَلَارَسُولٍ "سے لے كرآ خرتك جوكها ہے وہ اِن کی عظمتِ شان کا اظہار ہے جو مطحیت سے خالی ہیں ہے۔ خطبه كتيسر عصمين لفظ 'أنُ يَجُعَلَنِي مِنْ عِبَادِهِ الَّذِينَ لَيْسَ لِلشَّيْطَانِ عَلَيْهِم سُلُطَانَ " بهي قابل توضيح برس كي تفصيل إس طرح ب كه شيطان جاب جني مويا إلى الله نتعالیٰ کے اِسم مُقِبل کامظہر ہونے کی وجہ سے ہرطرف سے انسان پر حملہ کرنے ، اُس کے پاس آنے اور اُسے گراہ کرنے کی طافت رکھتاہے گران انسانوں کے پاس جانے سے عاجز اور اُنہیں ممراہ کرنے سے قاصر ہے جو ہمہ وقت اپنی ہمدنن بندگی کی حیثیت لینی محتاج علی الاطلاق اور الله نتعالیٰ کے عتاج الیہ علی الاطلاق ہونے کے تصور میں ہوتے ہیں۔جس کے منتبے میں اُن کی قوت فكرى اينى سفليت اورمختاج على الاطلاق مونے بريفين ركھنے كے عين وفت الله تعالى كى فوقيت اور مختاج اليه على الاطلاق مونے بريقين رکھنے كى حركت ميں مصروف ہوتی ہے اور قوت عملى بھى قوت الکی کی اس دو ملکھی حرکت کی تالع ہوتی ہے اور بیحرکت اینے جملہ لواز مات کے ساتھ مقصد (١) مشكوة شريف، كتاب العلم، ص:31، مطبوعه نور محمداصح المطابع\_

حیات اور عبادت سے عبارت ہے۔ اِسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آئیس شیطان کے تسلط سے محفوظ بندے قرار دیتے ہوئے فرمایا:

('اِنَّ عِبَادِی کَیْسَ لَکَ عَلَیْهِم مُسلطنً ''(۱)

جے محسوں کرتے ہوئے شیطان نے بھی کہ دریا تھا:

"لا تِينَهُمْ مِّن بَيْنِ آيُدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ آيُمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَآئِلِهِمْ وَلا تَجِدُ آكْثَرَهُمْ شُكِرِيْنَ"(٢)

شیطان کومعلوم تفا کہ عباد للصین کہلانے والے بیربندے ہمہ جہت محفوظ ہوتے ہیں جن کے پاس جانے کے رستے ہی مسدودومحروں اور میرے لیے ممنوع ہیں جس وجہ سے صاف کہد دیا کہ:

"إِلَّاعِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخَلَصِينَ" (٣)

قرآن وسنت میں انسانیت کے اِس رُتِ پر فائز حضرات کی جنتی فضیلت بیان ہوئی اِس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی کیوں کہ حقیقت میں بہی حضرات مقصدِ حیات کی پحیل کرنے والے اور فر انسانیت کہلانے کے قابل ہوتے ہیں اِن کے درجات اگر چرمخنف ہیں تا ہم کسی درجہ کی خصوصیت سے قطع نظر اِس باب ہیں داخلہ اور ماب الاشتراک کے اِس شرف سے مشرف ہونا شیطانی تسلط سے محفوظ ہونے کی صائت ہے جس کے مطابق حضرت شیخ اکبر رَحْمَدُ اللهِ نَمَائی عَلَیْہِ نَے مُنْ کُورہ عبارت میں اِس کا سوال کیا ہے اور اِس رُتِ کے سائلین کو پہلے سے اِس کا حاصل نہ ہونا مخروری نہیں ہے تا کہ حضرت شیخ اکبر کا اِس سے قبل رُتِ مُنْ کُلُورہ عبارت میں ایس کا مفالطہ پیدا ہو میں میں ایسا ہرگز نہیں ہے کیوں کہ یہ کتاب حضرت شیخ اکبر کی آخری تصنیف ہے جبکہ اِس سے بہلے اُن کے ہاتھ کی کھی ہوئی کتابوں کے مندر جات ایسے حقائق ومعارف اور نقذیر کے اسرار سے ایسے اُن کے ہاتھ کی کھی ہوئی کتابوں کے مندر جات ایسے حقائق ومعارف اور نقذیر کے اسرار سے اُسے اُن کے ہاتھ کی کھی ہوئی کتابوں کے مندر جات ایسے حقائق ومعارف اور نقذیر کے اسرار سے کہا

<sup>(</sup>١) الحمر:42.

<sup>(</sup>Y) الاعراف:17<u>-</u>

<sup>(</sup>٣) الحمر:40\_

کے کرالہیات کے ایسے گونا گول رموز پرمشمل ہیں جو اِس رُہنے پر فائز ہوئے بغیر ممکن نہیں ہیں 🔐 اس کے علاوہ بیتا تر کہ اللہ تعالی ہے جس چیز کا سوال کیا جاتا ہے وہ پہلے سے حاصل نہیں ہوتی قیاس ا مع الفارق كا نتيجہ ہے كەروحانىت كو مادىت پر قياس كركے ايبا تصور پيدا كيا جاتا ہے جس كو بناء الغلط على الغلط كما جائة وغلط منه موكا كيول كرقر آن وسُنت كمطابق الله على الغلط كما جنش المنابخشش ما نگنااوراستغفار کرنامستفل فرائض کے زمرہ میں شامل ہے عام اِس سے کہ سوال کیے جانے والی چیز بہلے سے حاصل ہویا نہ ہو۔ اِس طرح استغفار کرنے والا گناہ گار ہویا نہ ہو، حدیث شریف میں آیا ہے اللہ کے حبیب سید عالم اللہ اللہ سب سے زیادہ استغفار کیا کرتے تھے جبکہ محصوم ہونے کی بناء پر کناه گار ہونے کا تصور ہی نہیں ہے تو پھر حضرت شخ اکبر کا شیطان سے محفوظ ہونے کے اِس مقام پر فائز ہوتے ہوئے ایسے سوال کرنے میں کون سااستبعاد ہے۔ وطبه كتيسر عصه كالفاظ وأن يَخْصَيني فِي جَمِيعِ مَايَرُقُمُهُ بَنَانِي "سے الكر"و يَنْطُوى عَلَيْهِ جَنَانِي " تَكُ نَيْول الفاظ بَهِي قابل توضيح بين جس كي تفصيل إس طرح هي كمانسان كوفل على يدوقابل وكركام وجود مين آتے بين بنيادى طور پران كى جارصور تيل بوسكتى بين: وجود عيني جس كووجود خارجي بهي كهاجا تاب جيساانساني باتھوں سے وجود بين آنے والاكوئي مل-وجود دوین جس کی بعض صورتوں کو کلام تفسی بھی کہا جاتا ہے جبیا ظاہر کیے جانے سے پہلے دل میں موجودعقبدہ۔إس طرح كسى مدّ عاكو ثابت كرنے سے بہلے دل میں موجوددليل اور فكر ونظر جس كووجود ذبني ميصوااور يجيب كهاجاسكتا وجود كالمى جس كودجود لسانى بهى كهاجا تائيج جيبابو لتدوقت وجودين آف والاكلام وجود كما في جيها لكهة وفت وجود من آن والعضامين -المسليم الفطرت انسان كى بيخوائش ہوتى ہے كہ ميرے دخل عمل سے وجود پانے والا ہم ل غلطى سے محفوظ ہواور سلیم الفطرت ہونے کے کمال کے ساتھ قوت فکری عملی کومنشاء مولی خلاق عُمْ نوالہُ کے

سوال کا بیرصد مذکورہ عبارت کے حصد 'فینی جَدِینِعِ مَایَرُ قُمُهُ بِنَائِی '' میں آگیا ہے جبہ عبارت کے حصد 'وَیَ نَسُطِقُ بِهِ لِسَانِی '' میں سوال کا دوسر احصہ یعنی کلام کی شکل میں وجود میں آگیا ہے جبہ عبارت کے حصد 'وَیَ یَسُطُوِیُ آئی حاصل ہونے کا سوال آگیا ہے جبکہ عبارت کے حصد 'وَیَ یَسُطُوِیُ اِسْ فَالِی عاصل ہونے کا سوال کا تیسر احصہ یعنی وجو دِوْئِی کی شکل میں پائے جانے والے ہمضمون کو عصمتِ اللّٰی حاصل ہونے کا سوال آگیا ہے جبکہ وجو دِ خارجی اِن تینوں کے تالی اور ان کی فرع ہے کیوں کہ وجو دِ کتابی و ورویون کی طرف خارج میں تقتی ہونے کے بعد ہی وجو دِ مینی کہا تا ہے۔

(١) الحجر:29\_

الله جس سے أس جيز كوانتيازى وجودل جاتا ہے جس ميں لفنخ كياجاتا ہے اور لفظ 'فيي الروُح النَّفُسِيّ " اللَّهُ کی موصوف وصفت کا مجموعہ مر کب ہوجانے کے بعد نفث کے ساتھ متعلق ہے اور لفظ ' رُوع' ا انسانی روح کی قبلی حیثیت سے عبارت ہے جونفسِ مطمئنہ اورنفس لوً امہ سے قطع نظر مطلق نفس انسانی 🚭 كساته مخصب يعن فس انساني " مِن حَيْثُ إنّها نصل إنساني "إس بناء يرمتن ك لفظ "اكنفسى" يرآيا بوالف، لام عهد كے ليے ہے جومعبود في التر ف لين نفس انساني كے سوااور يھے تہیں ہے اور لفظ 'بالتّائِیدِ ''میں حرف' با ''تلبس کامفہوم دیتے ہوئے نفث کے ساتھ متعلق ہے جس سے حاصلِ مقصد تفث روتی کا اللہ تعالیٰ کے اِسم 'عَاصِم '' کا مقتضاء ہونے کا سوال کرنا ہے مير صيص إس كي كمراس كي بغير صنفث روى عام بجواللد تعالى كي اسم "السطار" كامقضاء بھی ہوسکتا ہے۔جیسا اللہ تعالی نے فرمایا: "كَذَٰلِكَ نَسُلُكُهُ فِي قُلُونِ الْمُجُرِمِينَ"(١) كتاب كالفاظ 'حُتْى أَكُونَ مُتَرْجِمًا لامُتَحَكِّمًا "بربظا بربياعتراض كياجاسكا ہے کہ کی کتاب کے مترجم ہونے سے مقصداور ترجمہ کی حقیقت اِس کے سوااور پھی ہیں ہے کہ اصل کے معانی کواُن کے جملہ لواز مات و نقاضوں کے مطابق دوسری زبان میں منتقل کیاجائے لیتی اُلاکا اُل النَّا اللَّاصِلِ بِٱلْفَاظِ اللِّسَانِ الآخرِ الَّتِي تَقُومُ مَقَامَهَا "جَبَدِ حضرت شَخَّا كَبركوالفاظ ومعانى كى مجموعه بيكتاب الله كرسول سيد عالم اليسلة في عطافر مائى بي جبيها مذكوره الفاظ و تُنيتُ رَسُولَ اللُّهِ وَيُلِيِّلُهُ وَبِيَدِهِ وَيُلِيِّلُهُ كِتَابٍ فَقَالَ لِى هَاذَا كِتَابٍ فَصُوصِ الْحِكَمِ خُذَهُ وَاخُرُجُ بِهِ إِلَى السنساس "سے داضح ہے تو پھر مترجم ہونے سے کیا مقصد ہے؟ اِس کا جواب بیجھنے کے لیے مندرجہ ذیل حقائق کو بھنے کی ضرورت ہے: نه صرف حضرت شیخ اکبرمی الدین ابن عربی اور اُن کی بیتصنیف بلکه جمله خلائق جس اندازاورجس ترتبب سے وجود میں آرہے ہیں اورجس کی زبان قلم سے یا جس کے کسب ممل (١) الحجر:12\_

نيزفر مايا: 'إِنَّمَآ أَمُرُهُ إِذَا أَرَادَشَيْعًا أَنْ يُقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ ''(٢)

اس کا کام او بہی ہے کہ جب کسی چیز کو جا ہے تواس سے فرمائے ہوجاوہ فورا ہوجاتی ہے۔ جب قضاوقد رکا تصور نہیں ہوگا تو پھرار بعد عناصر کے اِس عالم ناسوت کی موجودہ تفصیل کا کیا تصور ہوگا حالاں کہ بیسب بچھ تقدیر سابق کے ماتحت ہے۔اللہ تعالی نے فرمایا:

<sup>(</sup>١) البروج:16\_

<sup>(</sup>۲) يس:82ـ

Marfat.com

(٣) مرقاة شرح مشكواة، باب الدعوات، فصل اول، ج: 3، ص: 116\_

الشخ اكبرفنافي الله كرتبي يوفائز كالمين كوزمره من شامل بين اور إس رتب ير فائز حضرات اينے ظاہر وباطن سميت ہر قول ولمل اور ہر ارادے کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب كرت بي جووحدة الوجود كے حقيقى عقيده كاثمر ہے۔ إسى كے مطابق شيخ عبدالقادر جيلاني نے فرمايا: "يَا مُشْرِكًا بِرَبِّهٖ فِي بَاطِنِهِ بِنَفْسِهِ وَفِي ظَاهِرِهِ بِخَلْقِهِ وَفِي عَمَلِهِ بِإِرَادتِهِ "(١) جس سے مقصد رہے کہ جو تخص اپنے نفس کودخل دیتا ہے اگر چددوسروں سے پوشیدہ ہو پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتا ہے اور حقیقت کی زبان میں مشرِک کہاؤتا ہے، اِسی طرح جو مخص اینے ظاہری احوال وکرواراور وجود میں اپنے اعضاء کا دخل سمجھتا ہے،ان کے وجودکومؤ ٹر کہتا ہاورا پی حرکات وسکنات کواُن کی طرف منسوب کرتاہے وہ بھی اللہ تعالی کے ساتھ شریک کرتاہے كه حقیقت كى زبان میں مشرك كهلاتا ہے، إى طرح جوش اينے كسى عمل كواسينے ارادہ كى طرف منسوب مجھتاہے کہ میں نے ارادہ کرکے بیکام کیاہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتاہے کہ حقیقت کی زبان میں مشرک کہلاتا ہے اور شرک سے محفوظ ہوکر موحد کہلانے کے قابل تب ہوسکتا ہے جب اسپے ظاہروباطن اوراسیے ہرقول و مل کو مخلف اساء اللہ کے مظاہر مجھ کر إن سب کی طرف يُشت كركے صرف ايك ذات وحده لاشريك كوفيقي مؤثر منجھے، أسى كواپني توجه كامركز بنائے اور أسى كو بلاشركت غيرموجود عققى موني يرجزم ويقين كرك بيسب يحداس ليح كدانل كشف اور كاملين کے نزدیک إخلاص کی نہایت و کمال بیہ ہے کہ باری تعالی کے اساء وصفات سے بھی قطع نظر کر کے صرف ذات بحت كي طرف متوجه و جائے \_جيرافر مايا كيا ہے: "كُمَّالُ الْإِخْلَاصِ نَفْيُ الصَّفَاتِ" (٢) كالملين كے إس رُستے سے متعلق حضرت پیران پیرٹن عبدالقادر جبلائی نے مستقل مقال (١) فتوح الغيب،مقاله نمبر:63\_ (٢) منازل السائرين،ص:305، مطبوعه منشورات بيدارقم ايران\_

الكهاه جس مين إس مقام كو موت لا حَيَات فِيهِ "اور 'حَيَات لامَوْت فِيهَا "سيتعبيركيا ہے جوحضرت کے مجموعہ مقالات بنام' فقوح الغیب' میں موجود ہے جس کی ممل عبارت درج ذیل "ضاقَ بِيَ الْآمُرُ يَوْمًا فَتَحَرَّكَتِ النَّفُسُ تَحْتَ حَمْلِهَا وَطَلَبَتِ الرَّاحَةَ وَالْمَخْرَجَ وَالْفَرَجَ فَقِيلَ لِي مَاذَا تُرِيدُ فَقُلْتُ أُرِيدُ مَوْتًا لَا حَيْوةً فِيهَا وَحَيْوةً لَا مَـوُتَ فِيهَا فَقِيلَ لِي مَاالُمَوْتُ الَّذِي لَاحَيلُوهَ فِيهِ وَمَاالُحَيلُوةُ الَّتِي لَامَوُتَ فِيها قُلْتُ الْمَوْتُ الَّذِي لَا حَيْوةً فِيهِ مَوْتِي عَنْ جِنْسِي مِنَ الْخَلْقِ فَلَاارَاهُمُ فِي الضّرِ وَالنَّفُعِ وَمَوْتِي عَنْ نَفْسِى وَهَوَائِي وَإِرَادَتِي وَمُنَائِي فِي دُنْيَاى وَاخِرَتِي فَلااُحْيِي فِي جَمِيعِ ذَلِكَ وَلااُوْجَدُ وَامَّاالْحَيْوَةُ الَّتِي لامَوْتَ فِيْهَا فَحَيَاتِي بِفِعُلِ رَبِّي وَ لَاوَجُودِي فِيْهِ وَالْمَوْتُ فِي ذَلِكَ وَجُوْدِي مَعَهُ فَكَانَتُ هَاذِهِ الْإِرَادَةُ اَنُفَسَ إِرَادَةٍ أَرَدُتُهَامُنُدُعَقَلْتُ "(١)

112

(١) فتوح الغيب،مقاله نمبر:64\_

سے متعلق کہ اِن میں سے کسی میں بھی زندہ نہر ہوں اور اِن میں سے کسی ایک میں بھی نہ یا یا جاول اور وہ حیات جس میں موت نہیں ہے وہ میر اجینا ہے اسپنے رب کے قعل سے دراں حال کہ اُس میں میراوجود نہ ہواور اپنے رب کے قتل میں مرنا میرا اُس کے ساتھ میری موجود گئے ہے پھرمیرابیارادہ عمر بھرکے اُن تمام ارادوں سے زیادہ تقیس ثابت ہواجو ہوش سنجا لنے کے بعد میں نے کیا ہے۔ حضرت کا بیکلام فنافی الله کی لذتوں کا جامع مظہر ہے جس میں پہنچ کر انسان کامل اپنی ذات کوذات الی میں، این صفات کوصفات الی میں اوراین افعال کوافعال الی میں فنا کر دیتا ہے جس کے نتیج میں اپنی ذات کی تعبیر ذات الی سے اور اپنی صفات کی تعبیر صفات الی سے اور اسینے انعال کی تعبیرافعال الہی سے کرنے لگتا ہے جوسلوک کے اسفار اربعہ میں سے دوسر مے سفر لینی سفو المعن المحق السي الحق بالحق مي مم موجان كامقام م جس مي خودي نبيس بكرس الكري وت فرت فکری پر بے خودی اور وارنگی اور اربعہ عناصر کے اِس عالم ناسوت سے لاشعوری کا غلبہ ہوتا ہے۔حضرت منصور حلاج نے اِسی مقام کی بےخودی کے عالم میں کہاتھا؟ أنْتَ الْمُنَزَّةُ عَنْ نَقْصٍ وَعَنْ شَيْنِ حَساشَساى عَسنُ إِثْبَساتِ إِثْسَيْنِ بَيْسِنِسِي وَبَيْسِنَكَ إِلِّسِي يُستِسازِعُنِي فَارُفَعُ بِلُطُفِكَ إِنَّى مِنَ البِّينِ (١) إسلام كے إن مسلمات كو بجھنے كے بعد پیش نظراعتراض كاجواب آب بى آسان موجاتا ہے کیوں کہ اللہ کے رسول سید عالم اللہ نے شخ اکبرکوجو کتاب دی تقی وہ قصوص الحکم شریف کی موجودہ شکل اور الفاظ ومعانی کا بہی مجموعہ مرکب تفاجس کے معانی ومضامین بھی خودشخ اکبر کے ہیں ادران پردلالت و تنہیم کے لیے استعال کیے جانے والے الفاظ بھی شنخ کے اپنے ہیں ترجمہ کا یہاں ا پرکوئی تصور بی نہیں ہے چہ جائیکہ علی ترجمہ ہو اس کے باوجود مصنف کا خودکومتر جم کہنا مجاز اور تثبیہ (١) الحكمة المتعاليه في الاسفار الاربعه، ج: 1،ص:132\_

کے سوااور پھی ہیں ہے جس سے اُن کا مقصد سے بنانا ہے کہ جیسائس کتاب کا مترجم اُس کا تالع ہوتا ہے اوراُ سکے موجد کے مقاصد کو بمح لواز مات وتقاضوں کے ترجمہ دالی زبان کی طرف منتقل کرنے کے سوااور پھی ہیں کرتا ویبا میں بھی اصل کے انباع کے سوااور پھی ہیں جا ہتا جبکہ اصل کتاب کے موجداور إس كاحقيقى فاعل خداوند متعال ﷺ وَمُمَّ نواله كيسوا كونَى اورنبيس ہے جبيها فرمايا: " 'وَ اللّٰهُ خَلَقَكُمُ وَمَاتَعُمَلُونَ " (١) اورالله بى تمهار ااورتهار كمل كاخالق ہے۔ إن كعلاوه بيجواب بهى دياجا سكتاب كرترجمه كامفهوم برجكه بين 'إبْدالُ اللهَاظ الأصل بِالْفَاظِ اللِّسَانِ الْآخِرِ الَّتِي تَقُومُ مَقَامَهَا "كَنْبِين مِوتا بلكريه إس كاصرف عرفى مفہوم ہے جوعرف عام بیں مشہور ومتعارف ہے جبکہ حقیقت بیں اِس کے اور بھی متعدد معانی پائے جاتے ہیں اور جولفظ عرفی مفہوم میں مشہور ہوضروری نہیں ہے کہ وہ ہرجگہ اُسی مفہوم میں مستعمل ہو الکی کی کنوی مفہوم میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پراییا ہی ہے کہ 'میغام رسانی'' کے مفہوم میں استعال ہواہے اِس کی ممل تفصیل اِس طرح ہے کہ عربی زبان کابیلفظ م تصریف کے مطابق رباعی مجرد لین باب 'فعُلَلَة ' سے درج ذیل معانی کے لیے استعال ہوتا ہے؟ ال كسى چيزى حقيقت بتانے اور اصليت ظام ركرنے كے ليے، جيسا المقامات الحرير بياس ہے: ت کسی کے کوائف اور سوائے بیان کرنا جیسا کہاجاتا ہے (ترجمۃ الشخین ،ترجمۃ المخلفاء 🕜 الراشدين ، ترجمه إمام ابوحنيفه ما ترجمه خواجه عين الدين حسن ) تسی مسئلہ یا کسی بھی صورت علمیہ کو خاص عنوان دینا جبیاامام بخاری نے سیجے ابخاری ( میں این سوج کے مطابق ہرمسکہ کو خاص عنوان سے تعبیر کیا ہے جو بخاری کے تراجم ابواب کے

(۲) المقامات الحريرية،نمبر:41،مطبوعه دارالطباعة المكيه سوريا۔

(۲) المقامات الحريرية،نمبر:41،مطبوعه دارالطباعة المكيه سوريا۔

(١) الصافات:96

"التُّرْجُمَانُ هُوَ الْمُعَبِّرُعَنُ لُغَةٍ بِلُغَةٍ" (١)

بخارى شريف كى حديث برقل بيس هے: "دُعَابِتَرْجُمَانِهِ"

إس ك بعد إن فَقَالَ لِلتَّرْجُمَانِ "(٢)

العند المراك المراك المراك والوضيح كرنا إلى كرمطابق الافضاح في فقهد اللغة بيس الكها عن المراكمة اللغة بيس الكها

4

"لُرجَمَ فَلَانٌ كَلَامَة إِذَا أَوْضَحَهُ وَبَيَنَهُ" (٣)

يى چزالمصارالمنير بين بھى تنيب كى تغيير كے ساتھ إس طرح لكھى ہے:

(١) عيني على البخاري، ج: 1،ص:85، مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت.

(۲) ہخاری باب کیف کان ہدء الوحی، ج: 1، ص: 2۔

(٣) الافضاح في فقهه اللغة الماده (ت،ر،ج،م)\_



حضرت يَنْ أكبرك إلى يش نظرعبارت منتوج مالامت حكِمًا "مين رجمه كايي آخر الذكر مفہوم" بيغام بينچانا" متعين ہے لہذا مذكورہ اشتباہ كا قطعاً كوئى مصرف نہيں رہتا۔ إس كے مطابق عبارة "حَتْى أكُون مُتَرْجِمًا لَامُتَحَكِّمًا "عصصرت شَيْخ كامقصديه وكاكه إس كتاب کے مضامین وجگم جواللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے دل پر القاہوئے ہیں میں اِن کے مطابق الفاظ استعال کرنے سے سوا پھھاور نہیں جاہتا اور رہیت ہی ممکن ہوگا جب اول سے آخر تک عصمت الہی مير مال حال مو باقی رہا میں تصور کہ جب کتاب اِن کی اپنی تھی ہوئی ہے ،اعیان ٹابتہ کی حصہ ہے اور قضا وقد ر کے ما تحت ہے تو چھر تفزیر کے دوسرے معاملات کی طرح اپنے وقت پر ظاہر ہونا ہی تھا۔ ایسے میں اللہ كرسول سيرعام المعلقة كاطرف ساألين علم دينا اور ﴿ هَلْ ذَا كِتَلْب فُصُوصُ الْحِكُم خُدُهُ وَاخُورُ جُهِ إِلَى النَّاسِ ﴾ كفرمان صادركرف كاكيا فلفه وسكتاب؟ اس کاجواب بیہ ہے کہ نفتر پر الی کی دوسمیں ہیں ؟ میل فتهم: معلق لینی کسی شرط کے ساتھ مشروط اور کسی خارجی مل پر موقوف۔ دوسرى فتم: مبرم يعنى يكطرف فيصله حضرت شیخ اکبرکے ہاتھ سے وجود میں آنے والی اِس کتاب کا تعلق نفذر کی پہلی سم کے ساته تفاجس كمطابق اللدك رسول سبرعاكم الله كالمرف سيطني والاستهم بهى تفزيركا حصه ہے لین تفذرین ایسانی تھا اس کےعلاوہ رہی ہے کہ اللہ کے رسول سید عالم اللہ کے ہاتھ سے حضرت فين اكبركوسك مين كتاب كاعظمت كالجمي اظهار بكراس كصفيل سيدعا لمهالي كاعلم خطبه كتيسر حد مكالفاظ 'لَيَسَحَقَّقَ مَنْ يَقِفْ عَلَيْدِ مِنْ أَهُلِ اللَّهِ وَ أصْبَحَابِ القُلُوبِ "سے لے كرافظ" يَد في القالتَلْبِيْس "ككاعاصل مضمون بهى بمع چند مندرجات کے قابل توشیح ہے جس کی تفصیل اس طرح ہے کہ لفظ و تحقق " بھی لازم استعال ہوتا ا

الگذی الآجی خشائی الازم ہونے کی صورت میں ثبوت کے معنی میں ہوتا ہے اور متعدی ہونے کی صورت میں ثبوت کے معنی میں ہوتا ہے اور متعدی ہونے کی صورت میں ثبوت کے معنی میں ہوتا ہے اور متعدی ہونے کی صورت میں ،اطمینان کرنے ہسلی کرنے اور یقین کرنے جیسے کسی بھی مناسب مفہوم کے لیے استعال ہوتا ہے یہاں پر بھی یقین کرنے کے مفہوم میں ہے۔لفظ 'نیقف ''جوو توف سے ہاور و توف کا مشہور معنی اگر چیکھ ہرنے کے بین تاہم آگاہ اور مطلع ہونے کے معنی میں بھی استعال ہوتا ہے یہاں پر بھی استعال ہوتا ہے جو سفر اسماد کے جاروں طبقوں کو محیط ہے جن کوصو فیاء کرام وغر فاء اسلام کی زبان میں اسماد کے حقام کا ملین کوشا مل کی زبان میں اسماد کے حقام اللہ میں تب بین:

• سفر من الخلق الى الحق كبلاتا ب، إلى كے پيم دو حصے إلى :

پہلے حصہ کو سیر انگسی کہتے ہیں لینی اپنی ذات سے قلری سفر کا آغاذ کیا جا تا ہے۔ جس میں سب سے پہلے سالک اپنی ذات اور اپنی تخلیق سے متعلق قوت قلری کو استعال کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں کیا ہوں ، کس طرح وجود میں آیا ہوں ، میر نے ظاہر وباطن اور عقل وحواس حیسے اجزاء بدن میں سے ہر ایک کی جداجدا کیفیت ، ایک دوسر سے مخلف کام اور مخلف نعمت و کمال کا پینظام کس طرح وجود میں آیا ، اس کی ابتذاء کسی اور انتہا کہیں اور است کیا ہونا فروری ہے اور کس کی محلوں کون کون کون کون کی صفات کا ہونا ضروری ہے اور کس کر من کون کی انتہا ہے گئے کیا کرنا چا ہے اور کس طرح زندگی گزارنا چا ہے ؟

ودر احصہ سیر آفاقی ہے ، جس میں سالک اپنے مخصوص وجود سے خار جی و غیان ، اس کے در احساس اور اس ہے متعلق خلائق ، پرغور کرتا ہے جو اُسے خالق کی پیچان ، اس کے سیار من اخلاق الدر تعال کے بیجان ، اس کے جملے اوصاف کمالیہ پریقین تک پہنچا تا ہے۔

اسٹر من انخلق الی افالق کے اِس سؤگری سے متعلق اللہ تو اللہ تو اللہ نے فرایا:

"سَنُرِيهِ مَ اللِّنَافِي الْأَفَاقِ وَفِي اَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبِيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ اَوَلَمْ يَكُفِ بِرَبِكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ"(١) ا بھی ہم انہیں دکھا ئیں گے اپنی آئیتی دنیا بھر میں اور خودان کے آپس میں یہاں تک کہ ان پر کھل جائے کہ بیٹک وہ حق ہے کیاتمہارے رب کاہر چیز پر گواہ ہونا کافی نہیں۔ نيرْ فرمايا: 'إنَّ فِي خَلْقِ السَّمُواتِ وَالْآرُضِ وَاخْتِلَافِ النَّهُارِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلُكِ الَّتِي تُنجُرِى فِي الْبَحُرِبِمَ ايَنُفَعُ النَّاسَ وَمَآانُزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ مَّآءٍ فَاحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَتُ فِيُهَامِنُ كُلِّ ذَآبَةٍ وَّتَصُرِيْفِ الرِّياحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخِّرِبِينَ السَّمَآءِ وَالْآرُضِ لَايَٰتٍ لِقَوْمٍ يُعْقِلُونَ "(٢) بیشک آسانول اورزمین کی بیدائش اور رات ودن کابد لنے آنا اور سنتی که دریا میں لوگوں کے فائدے کیرچلتی ہے اور وہ جواللد نے آسان سے یانی اُتار کرمردہ زمین کواس سے جلا دیا اورزمین میں ہرتم کے جانور پھیلائے اور ہواؤں کی گردش اور وہ بادل کہ آسان وزبین کے نیج میں تھم کا باندھاہے ان سب میں عقمندوں کے لیے ضرور نشانیاں ہے۔ إس كيس منظر كا الميت معنعلق الله كرسول سيد عالم الله في فرمايا: "وَيُلْ لِمَنْ قَرَأَهَا وَلَمْ يَتَفَكُّرُ فِيهَا" (٣) فكرى سفراورسيرالى الله كى إس متم يبنى **سسفسودسين السخلق الى المص**قى كى ايميت اور برمكلّف ي لازم مونے منعلق حضرت بيران بيرت عبدالقادر جيلاني دُخته الله عَليهِ نے فرمايا: "أوَّلْ مَا يَنْظُرُ الْعَاقِلُ فِي صِفَةِ نَفْسِهِ وَتَرْكِيبِهِ ثُمَّ فِي جَمِيْعِ الْمُخُلُوقَاتِ (۱) نصلت:53\_ (٢) البقرة:164\_ (٣) تفسير روح المعاني، ج:2،ص: 33\_

وَالْمُبُدَعَاتِ فَيِسْتَدِلُّ بِلَالِكَ عَلَى حَالِقِهَا وَمُبُدِعِهَا لِآنَّ فِي الصَّنُعَةِ ذَلَالَةُ عَلَى الصَّنُعَةِ ذَلَالَةُ عَلَى الصَّنُعَةِ ذَلَالَةُ عَلَى الصَّنُعَةِ ذَلَالَةُ عَلَى الصَّنُعِةِ وَفِي الصَّنُعَةِ ذَلَالَةُ عَلَى الْفَاعِلِ الْحَكِيْمِ فَإِنَّ الْاَشْيَاءَ كُلَّهَا الصَّانِعِ وَفِي الْفَاحُورُ وَالْمُعُكَمَةِ اَيَةً عَلَى الْفَاعِلِ الْحَكِيْمِ فَإِنَّ الْاَشْيَاءَ كُلَّهَا مَوْجُودُةُ بِهِ ''(۱) مَوْجُودُةُ بِهِ ''(۱) إلى كامفهوم بيب كه برعاقل وبالغ پرسب سے پہلے جولازم ہے وہ بیب کہ خوداپی اس كامفهوم بيب كه برعاقل وبالغ پرسب سے پہلے جولازم ہے وہ بیب کہ خوداپی جان سے متعلقہ احوال اوراُس كى تركيبى اجزاء پرغوركرے اس كے بعد دومرى خلائق اور عان سے متعلقہ احوال اوراُس كى تركيبى اجزاء پرغوركرے تاكہ إس كے ذريجہ إن سب كے خالق اور قدرت كى عجيب وغريب پيدائش پرغوركرے تاكہ إس كے ذريجہ إن سب كے خالق اور پيداكرنے والى ذات پر استدلال كرسكے كيوں كه صفت ميں اُس كے صافع پر دلالت پيداكرنے والى ذات پر استدلال كرسكے كيوں كه صفت ميں اُس كے صافع پر دلالت

قدرت کی بجیب وعریب پیدائش پرعور کرے تا کہ اِس کے ذریعہ اِن سب کے خالق اور پیدا کرنے والی ذات پر استدلال کرسکے کیوں کہ صفت میں اُس کے صافع پر دلالت پیدا کرنے والی ذات پر استدلال کرسکے کیوں کہ صفت میں اُس کے صافع پر دلالت ہے اور صحکم قدرت حکمت والے فاعل کی علامت ہے اِس لیے کہ دنیا بھر کی تمام اشیاء کا وجود در حقیقت اُسی ایک فاعل وصافع وحدہ لاشریک کے وجود سے مر بوط ہے وہ ہے تو یہ

سب چھے ہے اگروہ نہ ہوتو پھر پھی جھی ہیں ہے۔

قرآن وسنت کے فرکورہ ٹھوس سے پیشروانِ اسلام نے جومطلب اخذ کیا اُس کی نشان اوری کے لیے حضرت پیمانِ پیرش عبدالقادر جیلائی کا بیکلام کائی وشائی ہے جے سلیم کرتے ہوئے اُن کے بعدوالے جملا الله الله ورتمام کاملینِ اُمت نے راوسلوک کے اِس ابتدائی سفر یعنی سفو اُن کے بعدوالے جارائی سفر یعنی سفو است المخطق المی الشد بتایا ہے جو' دفائی اللہ' الله ہونے کا ابتدائی مرحلہ ہے اور یہاں پروصول الی اللہ کی وہ صورت ہرگر ممکن نہیں ہے جو کمی مخلوق تک وصول کی صورت محقول یا محسوس ہوئی ہے جبکہ یہاں پر محسول کی ہوئی ہے جبکہ یہاں پر محقول یا محسوس ہوئی ہے جبکہ یہاں پر محقول یا محسوس ہوئی ہے جبکہ یہاں پر محقول یا محسوس اوراء محقول یا محسوس اوراء محقول یا خسوس ہوئی ہے جبکہ یہاں پر محقول یا حسوس میں مدرجہ ذیل پانچ فتمیں:

المحقل والحواس وحدہ لاشریک کی پہچان کے سوااور پر پھینیں ہے جس کی مدرجہ ذیل پانچ فتمیں:

مہمل فتم : معرفت ذات اللہ ہے کہ وہ واجب الوجود ہے ، اُذَلی وابدی ہے اور جملہ خلائق کے مہمل فتم : معرفت ذات اللہ ہے کہ وہ واجب الوجود ہے ، اُذَلی وابدی ہے اور جملہ خلائق کے مہمل فتم : معرفت ذات اللہ ہے کہ وہ واجب الوجود ہے ، اُذَلی وابدی ہے اور جملہ خلائق کے مہمل فتم : معرفت ذات اللہ ہے کہ وہ واجب الوجود ہے ، اُذَلی وابدی ہے اور جملہ خلائق کے مہمل فتم : معرفت ذات اللہ ہے کہ وہ واجب الوجود ہے ، اُذَلی وابدی ہے اور جملہ خلائق کے مہمل فتم نے معرفت ذات اللہ ہے کہ وہ واجب الوجود ہے ، اُذَلی وابدی ہے اور جملہ خلائق کے دوروں کی میں اور جملہ خلائق کے دوروں کیا کی دوروں کی میں کی دوروں کیا کی کر میں کی کی کیا کی کر دوروں کی کر دوروں کیا کو کر کر دوروں کیا کی کر دوروں کی کر دوروں کیا کی کر دوروں کیا کر دوروں کیا کر دوروں کیا کر دوروں کیا کر دوروں کر دوروں کیا کر دوروں کیا کر دوروں کیا کر دوروں کر دوروں کر دوروں کیا کر دوروں کیا کر دوروں کر دو

(١) فتوح الغيب،مقاله:74.

تنها خالق وما لك اور مركى وحاجت رواب، تفع ونقصان كاعلى الاطلاق ما لك ومُتَصَرِّ ف اورسب كى طرف سے استحقاق عبادت كاحقدار اور وحده لانشر يك ہے۔ ووسرى فسم: معرفة افعال الله ہے كه إس جہال ميں جو يھے بھى ہور ہاہے أس كا خالق اور أسے وجود میں لانے والی ذات اللہ وحدہ لاشریک کے سواکوئی اور جیس ہے میرسب کھواس کے ارادہ،اُس کے قضاوقدراُس کے علم اور اُس کے حکم تکوین کے مطابق ہورہا ہے جبکہ انسانوں کے اجھے اعمال سے متعلق اُس کے امرِ شرعی اور امرِ تکوینی دونوں متعلق ہیں اور اراد و بھی مع الرضاہ واس کے برطس انسانوں کے نابیندیدہ اور برے اعمال جا ہے توت فکری سے متعلق ہویا قوت عملی سے اِن کے ساتھ صرف امرِ تکوین متعلق ہوتا ہے امر شری کا تصور میں ہمکن ہیں ہے۔ تنسری سم: معرفت صفات الله ہے کہ وہ اُلو ہیت کے لیے لازم جملہ اوصاف کمالیہ سے متصف ہے، اُس کی شان کے لائق کسی بھی صفت کا اُس سے تخلف ممکن نہیں بلکہ اوصاف جلاليدس كراوصاف اكرامية تك اوراوصاف هيقيه محضد سے كراوصاف هيقه ذات اضافت تك اوراوصاف ذا تيهيه ليكراوصاف فعليه تك سب كے ساتھاً ك وحده لاشريك كا متصف ہونا اُزّ لی داہری ہے قدیم وضروری ہے جس میں صدوث ممکن ہے نہ می ما تغیر۔ نيزإن كے ساتھ اراده مع الرضام كرنبيس بلكه اراده مع الكرامت متعلق موتا ہے اور الله تعالی کی تخلیق سے جننے افعال بھی وجود میں آرہے ہیں وہ بھی مخلوق کے دخلِ عمل سے اور انسانوں کے کسب واختیار کے بعدوجود میں آتے ہیں اور بھی کسی کے کسب اور دخل عمل کے بغير ما فوق العادة انداز يروجود مين آتے ہيں۔ بہر حال إس جہاں ميں جونعل، جو ل اور جو پہھ مجى وجودين آرباها أس كے بيجھے قدرستوالي كاكرشمہ كارفر ماہے جس كے بغيركوئي ذرة مجى وجود مين بين أسكنا، كوئى يتا بهى ببين ال سكنا، كوئى مكتول ديك كول سكناسية ندكونى كاناراللد تعالی نے فرمایا:

الموزى الله خَلَقَكُمُ وَمَا تَعُمَلُونَ "(۱)
اورالله خَلَقَكُمُ وَمَا تَعُمَلُونَ "(۱)
اورالله بَى تمهارااورتمهارے مل كاخالق ہے۔
نیز فرمایا: 'وَمَاتَشَاءُ وُنَ اِلّا اَنْ یَشَآءَ اللّهُ رَبُّ الْعُلَمِینَ "(۲)
تم كیا چاہو مرر به كه الله رب العلمین چاہے۔
جس كے مطابق جمله مسلمانوں كامتفقہ عقيدہ ہے كہ:
دُمَاشَآءَ اللّهُ كَانَ وَمَالَمْ يَشَاءُ لَمْ يَكُنْ "

کی تا شربھی اُس کی ذات ماوراء العقل والحس ہونے کی طرح ماوراء العقل والحس ہے، سب
اُس کی بیچان کی دلیل وعلامات ہیں اور سب با کمال ہیں اور اِن تمام اسما ء کواسما ء الحسلی اِس
لیے ہے ہیں کہ اِن کی باطنی تا شیرا پے مظاہر کی استعداد اور اُن کے فطری تقاضوں کے مطابق
ہے لیتیٰ جس اِسم کا مظہر جیسی استعداد رکھتا ہے اسم بھی اُس کے مطابق اثر کرتا ہے گویا
انہیں حسین اور آساء الحسلی نام سے موسوم ہونے کا مفہوم حسن بمعنی ملائم الطبح ہونے پر ہے۔

نیز اِن مرکزی اساء الحسلی میں سے ہرا کی کے ماتحت بھذر لا تُعد والاتحسی اساء جو
پائے جاتے ہیں وہ سب کے سب اپنے جملہ مظاہر وہ صحافقات لیتی خلائق کو لے کر اپنے اپنے
دائرہ میں مصروف کار ہیں اور ہراہم اپنے دائرہ کار سے مربوط خلائق کے مُربی ہے اور مُربی و
مربی نیز ظاہر ومظہر کا بیسار انظام قدرت اُس ایک ذات وحدہ لائٹریک کا مظہر ہے۔

پائے جو ہیں جسم نے معرفۃ احکام اللہ ہے اِس حوالہ سے بیہ کہ اللہ تعالیٰ کا حکام بنیا دی طور پر
وقتم کے ہیں:

چونکی منتم: معرفتِ اساء الله ہے کہ اُس وحدہ لاشریک کے لیے جتنے بھی آ ساء ہیں اُن سب

<sup>(</sup>١) الصافات:96

<sup>(</sup>٢) التكوير\_:29\_

ایک وہ ہیں جن کوشری احکام کہا جاتا ہے جاہے انسانوں کی قوت فکری ہے متعلق ہویا قوت عمل ہے۔ وت فکری سے متعلقہ احکام کواُصول دین اور عقائد کہا جاتا ہے، عام اِس سے کہ نظمی ویقینی ہو یا 🖫 ا ظنی نیز ضرورت دیدید کے قبیل سے ہو یا ضروریات ندہید کے قبیل سے یا ان دونوں سے برعس مختاج دليل ونظري موب جبكه توت عملى سے متعلقه احكام فروع دين اور احكام فرعيه،احكام عمليه اور احكام نقهيه جيسے ناموں سے یاد کیے جاتے ہیں۔جن کی گیارہ مسمیں ہے؟ (۱) فرض (۲) واجب (۳) سُنّتِ مؤكّده (۴) سُنّتِ عاديه (۵) مستحب (۲) حرام (۷) مروه تريم (۸) إسّائت (۹) مروه تنزيه (۱۰) خلاف اولی (۱۱) مباح شریعت مقدسہ کے إن احکام کی بیجان سے اصل مقصد اس کے مطابق عمل کرنا ہے کہ سالِک کی عملی زندگی اِس کے مطابق ہوجائے ، کو یاشری اِ حکام کے علم سے مقصداُن کے مطابق عمل كرنامها ومل كى بنيادى طور بردوسمين بن: ظاهرى، باطنى ظامرى مل كى چرتين قسميس بين: (۱) سیاست مرنی ۔ (۲) تدبیر منزل ۔ (٣) تهذيب الاخلاق\_ باطنی عمل کی دس قسمیں ہیں،جن کو اہل اللہ کی زبان میں منازل عشرہ سلوک کہا جاتا ہے جن کی ترتيب إس طرح ب: توبه، دُمِر، فقر، مبر، شكر، توكل، خوف، رَجاء، حُبّ، رَضار جن میں سے اوّل الذكر لين توبہ بمزله بنياد ہے، عمارت كھڑى كرنے كے ليے جس كى اہميت كى بناء ربعض کاملین نے اِسے عمارت کی بنیاد کے ساتھ تثبید دی ہے جس کے بغیر عمارت کھڑی کرنے کا تصورای ممکن نہیں ہوتا جبکہ بعض نے زمین کے ساتھ تشبیہ دی ہے فصل کاشت کرنے کے اليے۔انجام كارمنزل توبہ پراستوار ہونے والے باتی تمام منازل اور أن كے ثمرات اليے ہيں جيسا ز مین کی بوری پیدادارادراس کے منافع وفوائد یا عمارت ادراس کی زیبائش وفوائد 

مکتب صوفیاء کی خصوصیت:۔ أسفارار بعدجوالهمات كحواله سيقوت فكرى كأمخصوص حركات سيعبارت بيس ك لیے مل کونا گزیر قرار دیتے ہیں جس کے مطابق ہرفکری سفر کے نقاضوں کومل کے لیے دائرہ کاربنایا جاتا ہے، كويامكتب صوفياء حديث نبوك الله وكالما الله علم وردي الله علم ما لم يعلم" السيال الله المراد الما المراد المرد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المخالق جوسلوك كأسفارار بعدمين سي يبليسفر ب جاب سيرأنفسي موياسيرة فاقى بهرحال عمل أسه لا زم ب يعنى ايبانبيس موسكما كرتوت فكرى كي توجدالي الانفس والآفاق كے نتيجه ميس جوعلم وعقيره طاصل ہور ہاہے وہلم برائے علم بائٹر برائے سفر رہے بلکہ صوفی کمتب میں اُس کے مطابق عمل لا زم ہے اور ریبھی ہے کہ صوفیاء کرام کے مکتب عرفان میں ظاہری عمل کی درشتگی اصلاح باطن سے بغیر ممکن نہیں ہوتی کیوں کہ ظاہری عمل کاتعلق ظاہری جوارح اور زبان کے ساتھ ہوتاہے جبکہ ظاہری جوارح بمع زبان دل کے تالع ہوتے ہیں جو باطن و پوشیدہ چیز ہے جس کے متعلق اللہ کے حبیب "إِذَاصَلِحَتُ صَلِحَ الْجَسَدُ كُلُهُ وَإِذَا فَسَدَتُ فَسَدَالْجَسَدُ كُلُهُ" (١) وہ درست ہوظاہری جوارح کے تمام عمل درست ہوتے ہیں اوراُس کے فاسد ہونے کی صورت میں ظاہری جسم سے تمام عمل فاسد ہوتے ہیں۔ اسی فلسفہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے برزگان وین اور صوفیاء کاملین نے اصلاح باطن کی طرف زیاده توجه دی ہے اور نصاب بر بہت کے طور پرسلوک کے مذکوره منازِلِ عشره کومرتب فرمایا جن يرعمل كرف والون كوابل الله كهاجا المعجوفصوص الحكم شريف كى مذكوره عبارت ممن يقف عَلَيْهِ مِنْ اَهُلِ الله "سےمرادیں سلوک کاسفار اربعدیں سے پہلاسفریعی سَفر من الخلق الى الخالق كى جوجهك بم نے بیش كى إس مدرجه ذیل مقائق واضح بوجاتے ہيں: (١) مشكوة شريف، كتاب البيوع، فصل اول، باب الكسب وطلب الحلال\_

 سلوک کے بغیر کوئی شخص اہل اللہ کھلانے کے قابل نہیں ہوتا۔ اہل اللہ برحسب استعداد معارف کے جو دریجے کھل جاتے ہیں وہ سلوک کے مرہونِ الله کا تصور ہیں ہے۔ بغیر وصول الی الله کا تصور نہیں ہے۔ وصول الى الله سے مراد مذكورہ عكوم خمسه كى دست آورى كے سواا در بھے بہت جن ميں سے احکام کاعلم ولل وسیلہ ہے اُساء اللہ کے علم تک رسائی یانے کے لیے اور آساء اللہ کاعلم زینہ وذر بعد بالله تعالى كافعال كعلم تك رسائي مان كالمان في اورا فعال الله كاعلم ذر بعد ب اللدكے اوصاف كے ملم تك چينجے كے ليے جبكہ صِفات كاعلم دسيلہ ہے أن كے موصوف وحدہ لاشريك كامعرفت يانے كے ليے جس كى كوئى عد بے نہايت. @ إن عكوم خسه ميں سے ہر مافوق اسے ماتحت كے مقابلہ ميں مشكل ہے۔ 🗘 سلوک کے اُسفار اربعہ بین سُفر اول لینی سفر مین الخلق الی الحق کی اہمیت سب سے زیادہ ہے کیوں کہ بیاتی نتیوں کے لیے بمزلد بنیاد ہے ممارت کے لیے۔ نیزاس میں سالکین اُمت کے لیے از اوّل تا آخر رہنما ومُر بید کی ضرورت ہوتی ہے جنب تک ہم جنس مرتی وئر میند کی رہنمائی میسر نہ ہوائس وفت تک اِس راہ کی مسافرت اختیار کرنا خطرہ سے خالی نہیں ہے جبکہ اِسے کامیابی کے ساتھ طے کرنے کے بعددوسرے، تبسرے اور چو منص من میں کسی ہم جنس رہنما ومرشد کی ضرورت باقی نہیں رہتی جبکہ راوسلوک کے اس او لین سفر کا زیادہ اہمیت کے حامل ہونے کی ایک وجہ رہے تھی ہے کہ اِس کے لیے اصل محرک جذبہ ہے جس کی وخرب قبل السلوك عذب بعدالسلوك جدنب قبل السلوك: اليابى بهجيرامشهورمثال فعَدَتْ عَنِ الْحَرْبِ جنبًا "ميں يُردلي كي پہلے سے موجود كى جنگ سے پہنے رہ جانے كے ليے باعث بن كئ ہے۔

إسى طرح جذب قبل السلوك ميں سالكين راوطريقت كے اندر پہلے سے موجود جذب إس راہ كمسافر بننے كے ليے باعث بن رہاہے۔ جذب بعد السلوك: ايا ب جي المان كل كابول مين مُركور مشهور مثال 'ضَرَبْتُهُ تَأْدِيْبًا "مين ضَرب بِيمرتب موني والله أوّب كالصول ضرب كے ليعلّت عالى بن رہا ہے۔ جبكه اسفارار بعدكى باقى تنيول قسمول مين ايبانبين جوتا جيباإس كے بعد مذكور جونے والى تفصيل مع عنقريب واضح موجائ كار (انشاءَ اللهُ تَعالى) ط ہماری اِس تحقیق سے سفرِ اول کے مفہوم کی وسعت بھی واضح ہوگئی کہ بیسلوک کی مندرجہ ذیل جاروں قسموں کوشامل ہے، بخلاف ماقی اسفار ثلاثہ کے کہ وہ ایسے نہیں ہیں۔ سلوك كى جارفتميس مندرجه ذيل بين: سلوک بعدالجذب: جس ميسالک كاندر پيدائش طور پر بهلے سے موجود جذب الى الله أسے ميدان سلوك كا مسافر بناديناہے بيرُ تنبه ذوات قدسيدا نبياء ومرسكين عليهم الصلؤة والتسليم كے ساتھ بعض اولياء الله كوبھى حاصل ہوتا ہے جنہيں صوفياء كاملين اور عرفاء اسلام کی زبان میں مراؤ اللہ اور محبوب اللہ جیسے ناموں سے یا دکیا جاتا ہے۔ سلوک قبل الجذب: جس بسلوک کمراتب جول جول طے ہوتے جاتے ہیں دھیمی دفیار کے ساتھ جذب إلی اللہ کا وجود بھی پیدا ہوتا جاتا ہے بہاں تک کہ وُصول الى الله كى سعادت حاصل مونے كے ساتھ بى جذب بھى اينے كمال كو يہنے جاتا ہے جس كے بعد مجذوب سالک اور سالک مجذوب میں بظاہر کوئی تفریق نظر نبیں آئی حقیقت میں اگرچہ بهت فرق ہے بیا کثر اولیاء اللہ کا رُتبہ ہے جن کے علم عمل اور اخلاص ومساعی کو قبول فرما کراللہ تعالى ف أبين إس كمال من وازام (وَذَلِكَ فَعَسلُ اللَّهِ يُوتِيهِ مَنْ يَشَآتُطوَ الله ذُو الْفَصْلِ الْعَظِيْمِ) صوفیاء کاملین اور عرفاء اسلام کی زبان میں سالکین راوطریقت کے اِس مُقدّ س طبقہ کو

میت اور مُرید جیسے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے جبکہ تائب، زاہد ، فقیر، صابر، شاکر، متوکل اور خائف وراجی جینے اوصاف دونوں طبقوں میں مشترک ہیں۔ سلوك للجذب المطلق: جس بس جذب كى يبلے موجودگى يا بعد السُلُوك بيدا ہونے کی قطعاً کوئی تخصیص نہیں ہوتی بلکہ ہرایک ممکن ہے۔مجذوب سالک اور سالک مجذوب سے اِس کی تفریق صرف جانب وصول میں ہوسکتی ہے کہ وصول اِلی اللہ کے بعد جذب أسے بوری دُنیاو مافیها سے کاٹ کرر کھ دیتا ہے، این ذات کو ذات الی میں اور این صفات کو اُس کی صفات میں اور اینے اُفعال کواُس کے افعال میں فنا کر دیتا ہے، فناء الذات فی الذات کوئر فاء اسلام اورصوفياء كاملين كى زبان مين لفظ مرس "ساور فناء الصفات في الصفات وفنا الافعال في الا فعال كولفظ وخفي "سے اور إس فنائيت سے فنا وغافل ہوكر ذاتًا ، وصفًا ،فعلا أسى وحده لاشريك كى بيمثل ذات ميں محوہونے كولفظ "اخسفىي" سے اور بھى لفظ "اختفاء" سے تعبير محویاسفر اول میں کامیاب ہونا اس کے لیے تحویت کا سبب بنا تاہے اور محویت وفنائیت کے اِس حال بین دوسراسفرشروع کردیتاہے جسے عرفاء اسلام اورصوفیاء کاملین کی زبان میں 'سفو أمن الحق الـى الـحق بالحق، سفر من الخالق الـى الخالق بالخالق،سفر من الحق فى الحق بالحق "جيعنامول سعيادكياجاتاب-بياسفاراربعيل سعدوسراسفرب جس میں فناء فی اللہ کے زینے پر فائز اِس سالک کاعالم ناسوت کی طرف بینی اربعہ عناصر کی اِس وُنیا کی طرف توجہ قطعانہیں ہوتی بلکہ اِس جہاں کے ہرمعقول ومحسوس میں اور ہرگلی و بُزی اور ہرگل و بُزو میں ذات البی کا تصور کرتاہے۔ اِسی طرح بندوں کے جملہ افعال میں اللہ کافعل ویکھتا ہے، سنتا ہے اور محسول کرتا ہے۔ اِی طرح بندول کی جملہ صفات کو بھی اللہ نتعالیٰ کی صفت کے سوااور پھے ہیں المستجها جواس كى اپنى ذات وصفات وافعال كى بالترتبيب أس وحده لاشريك كى ذات وصفات اور افعال میں فنائیت کا لازمی نتیجہ ہے ہیروہ مقام ہے جس میں پہنچ کر سُلطان بایزید بسطای نے

# Marfat.com

(27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 ) (27 )

المُن السُبِعَانِي مَااَعُظَم شَانِي" كَهاتها اور حضرت منصور حلّاح نے كہاتھا \_ حَاشَاىَ حَاشَاىَ عَنُ إِثْبَاتِ اثْنَيْنِ اَنُتَ الْمُنَزَّهُ عَنُ نَقُصٍ وَعَنُ شَيْنِ فَارُفَع بِلُطُفِكَ إِنَّى مِنَ الْبَيْنِ (١) بَيُ نِي وَبَيْنَكَ إِنَّى يُنَازِعُنِي اس کامفہوم میہ ہے کہ تو ہرنقصان اور ہرعیب سے پاک ہے، میری طرف سے اجتناب و اجتناب ہے دووجود کاعقیدہ رکھنے سے میرے اور تیرے مابین میری إنستیت (مخلوقیت) میرے ساتھ جھکڑتی ہے ،تواہیے کرم سے میری اِنسیّت کونی میں سے اُٹھادے۔ سالكين كے إس طبقه كى شرعى حيثيت بيرہے كه إن ماوراء العقل والحس اور ماوراء الشرع با توں کوشر بعث کا حصہ نہ سمجھا جائے اور اِن حضرات کو بےسلوک مجذوبوں کے تھم میں رکھا جائے " جوسلوک سے ماوراء ہوتے ہیں ،انہیں پیرومر بٹند نہ بنایا جائے اور ان سے انکار بھی نہ کیا جائے كيوں كه بيابل الله كاوه طبقه ہے جس كالطيفهُ يُرسر بخفيء أخفا فندرت البي كے ایسے رُموز واسرار ہیں کہ اُن کی حقیقت تک رسائی ممکن نہیں ہے، اِس باب میں قول فیصل ہیہ کہ خاموش اختیار کی جائے۔حضرت عبداللدابن مسعود عظانے فرمایا؟ "إِنَّ مِنَ الْعلمِ أَنْ تَقُولَ لِمَالَاتَعُلَمُ اللَّهُ اَعُلَمُ" (٢) سلوک بدون الجذب الوک کی بیتم سالکین کے اس طبقہ کے ساتھ خاص ہے جوکسی خاص مریشد اور کامل رہنما کے بغیر محض عقل کی رہنمائی میں سفرِ سلوک اختیار کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ الہیات کے حوالہ سے عقل مجھی مصیب ہوتی ہے بھی مخطی ۔ نیز رید کے عقل کی رہنمائی میں ہونے والا بیشلوک صرف محسوسات ومعقولات اور شرعیات تک محدود ہے جبکہ ندكورالصدر نتيون كادائره كارإس سے زياده وسيع ہے كيوں كه وه قطريات اور وجدانيات اور يجھ رُموز واسرار کو بھی شامل ہیں۔ (١) الاسفار الاربعه، ج: 1، ص: 132\_ (٢) عمدة القارى على البحارى، ج: 7، ص:28، مطبوعه احياء التراث العربي بيروت\_

نیز اِس سُلوک کے لیے باعث ومرِ ک شرعی احکام کے سواور پھی ہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول علی نے راوسلوک اختیار کرنے کا حکم دیا ہے جبکہ پہلے تینوں طبقوں میں شرعی احکام کے ساتھ جذبہ بھی مڑ ک ہے جاہے جس نوعیت کا بھی ہو۔ نیز سالکین کے اِس طبقہ کے نزدیک سُلوک فرضی اور سُلوک نفلی کی کوئی تفریق نہیں ہے بلکہ شرعی احکام بیمل کے لیے بھی اور اُن کی دلائل کی حیثیت کو بھنے کے لیے بھی عقل سے ر ہنمائی کینے کے سوااور پچھ جہیں ہوتا جبکہ پہلے نتیوں طبقوں کے نزدیک سلوک کی فرضی اور تفلی حیثیتوں کی تفریق ضروری ہوتی ہے جس کے مطابق فرضی سُلوک سب کے لیے ضروری ہے ورنه گناه گار ہوں گے جبکہ نفلی سُلُوک صرف اصحابِ جذب پر لا زم ہوتا ہے جاہے اِس کا وجود بالفعل ہویا بالقو ٦ جو ہزاروں اور لا کھوں میں اِ گا دُکا ہوتے ہیں پھر اِن میں بھی مسند ارشاد کے مناسب بہت کم ہوتے ہیں جنہیں انسانیت کا جوہر اور فر آدم وبنی آدم کہا جائے تو بے بدوہ حضرات ہیں جواسفار اربعہ میں سے پہلاسفر کامیابی کے ساتھ طے کر کے وصول إلی الله كى سعادت پانے كے بعد تيسرايا چوتھا سفرشروع كر ليتے ہيں۔جوابي ذات كو ذات اللي ميں " ا بن صفات كوصفات الهي مين اوراييز افعال كوافعال الهي مين فناكر كے فنا في الذات والصفات والافعال كهلائے كے بعددوسرے سُفَرِيئ مسفو حسن الحق الى الحق بالحق بيں بخود ہونے کے بچائے خودی میں ہوتے ہیں اور اس دوسر سے سُفر میں بند ہونے کے بجائے خودی کے عالم میں تبسرایا چوتھا سفرشروع کردیتے ہیں جس کے بعد مُدت العمر اِس سفر کے مسافرر ہے ہیں۔ تنير\_\_سفركوعرفاءاسلام اورصوفياء كالملين كى زبان ميس منسفو حين المحق المسى المخلق بهالمحق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ المنا جبكه چوشے سفركو سفرون الخلق الى الخلق بالحق كنام سے يادكيا جاتا ہے۔ اور تبسراسنر ولا بت كاخاصه ہے جبکہ چوتھا سُفَر نبزت ورسالت كاخاصه ہے إن دونوں سے مقصد

Marfat.com

خلقِ خُدا کوبلنے کرنا ہے، دُنیائے انسانیت کوترغیب وتر ہیب کرنا ہے اور بندوں کی اصلاح احوال 🔝 الرناہے۔انسانوں کی اصلاح احوال کرنے کے اِس مقصد میں تنسرے اور چوہتھ سَفَر کے بیاطقے ایک دوسرے سے جدا ہیں کیوں کہ تیسرے سفر کے سیمسافر جواولیاء کاملین و کمبرلین ہوتے ہیں کہ خود بھی کامل ہیں اور دوسروں کو بھی کامل کرنے والے ہیں اِن کی تبلیغ تعلیم اور تربیت انبیاء ومرسلین علیہم الصلوٰۃ والسلیم کی انتاع میں ہوتی ہے کیوں کہ بیان کے نائبین اور ورثاء ہوتے ہیں۔جبکہ چوشے سفر کے بیمسافرانبیاء ومرسلین ہوتے ہیں۔ نیز انبیاء ومرسلین علیم الصلوت والسلیم بندول کی اصلاح احوال کے حوالہ سے شرعی احکام کی حدود میں محدود ہوتے ہیں جبکہ اولیاء کاملین کے طبقہ میں بعض حضرات ذات البی،صفات البی اورافعال البی کے پھیرٌ موز داسرارے بھی انکشاف کرتے ہیں۔ الساللدك إن مقدس معظم اور كرم طبقات كحواله مدخلاصة الكلام يركر تيراسَعُ لِين سَفَر من الحق الى الخلق بالحق اور چوتفاسفر يعن سفر من الخلق السى المخلق بالحق كرونول طبقه عام انسانول كورُشدومدايت پنجائي فرمدداري، ب راه وبے اعتدال بندوں کوراہ اعتدال دکھانے اور صراط متنقیم کی طرف بلانے پر مامور ہیں جبکہ عام الوكوں پر إن كى انباع لا زم ہے، إن كى تقليد ضرورى ہے اور إن كى دعوت پر لبيك كہنا، إن كے حلقہ ارادت میں آناور إن كادامن تھامنا كامياني كى ضانت ہے۔إن كے حلقہ ارادت میں آنے والے سعادت مندوں میں سے جو جننا زیادہ اِن کے قریب ہوتا ہے اور اِن سے تربیت کا فیض پاتا ہے اُسی تناسب سے دوسروں کے لیے بھی رہنماومرتی بن جاتا ہے بخلاف اُن دوطبقوں کے جواول سفر المحنى المخلق الى الحقتمام كرف ك بعددوس مسري المخلق الى الحق الى المصق بالحق كم شابرات غيبيريل كم موجات بين اور ذات البي كرموز واسرار سے لے كر اوصاف دافعالِ البی کے زموز واسرار میں محوجوجاتے ہیں اور فنافی الذات والاوصاف والا فعال الله مونے کی بنا پراپنی ذات کی تعبیر ذات الہی ہے، اپنی صفات کی تعبیر صفات الہی ہے اور اپنے افعال كاتعبيرا فعال الهي سے كر كے حدود شرعيه كى گرفت ميں آجاتے ہيں جس وجہ سے ميد حضرات عنداللہ 130

وعندالرسول درست اور تن بجانب ہونے کے باوجود اِس پوزیشن میں نہیں ہوتے کہ دوسروں کے ليےرہنماومرى بن سكيل كيول كمتربعت كے ظاہرى احكام سے ماوراء إفاصَّه كى اجازت ہوسكتى ہے نهارادت کی جوشر بعت مقدمه کی بالادی کامظہر ہے جس کے تقاضوں کو پیشِ نظرر کھتے ہوئے کو فاء اسلام اورصوفياء كاملين فرمايا: " عِلْمُنَاهَاذَامُقَيَّدُ بِالْكِتَابِ وَالْسُنَّةِ "(١) جس كالمفهوم بيهب كه إفاضه واستفاضه اور ارشاد وارادت مصمتعلق هاراعكم كتاب وسنت کی قید میں مقیدہے۔ اس طرح سُلوک بے جذب کا طبقہ بھی اِس پوزیشن میں نہیں ہوتا کہ دوسروں کے لیے ربنماومری بن سکے اِس کے کرشلوک کے اولین سفرینی مست المخلق الی المحق میں سالك كى رہنمائى وتربيت كا منصب انسانى عقل كۈپيى بلكه اولياء الله اور انبياء ومرسلين عليهم الصلا والتسليم كے ساتھ مختص ہے جبيہا بچھلے صفحات ميں ہم واضح كر يكے ہيں جبكہ بے جذب سُلوك كے اس طبقه میں محض عقل کی رہنمائی ہوتی ہے اور عقل اِس راہ میں پیش آنے والے ماوراء العقل والحواس حالات کے إدراک سے قاصر ہے۔الیے میں إن كا پناسفرخطرہ میں ہوتا ہے اور وصول الى اللہ يقينى المانسين ہوتا ،تو پھر دوسروں کے لیے رہنما ومُر شِد بننے کی صلاحیت کہاں سے آ نے گی جبکہ سُفَر اول کے جملہ مراحل بیں از اول تا آخر لینی وصول إلى الله كى دولت بالفعل حاصل ہونے تك كامل رہنما کی ضرورت ہوتی ہے جس وجہ سے مرجد ورہنما کی واجی شرائط میں سے ایک اہم شرط اُس کے روحانی کناشن کا إنصال بھی ہے کہ وہ اپنے شخ ومر بید اور رہنما ومرتی کے ساتھ جملہ شرائط إنصال کے مطابق متصل السند ہواور دوسروں کی رہنمائی وتربیت کے لیے اجازت یا فتہ بھی ہواور وہ بھی اسيخ شيخ ومرتى كے ساتھ الى بى نسبت اتصال واجازت ركھتا ہوعلى بازا القياس الامام الاعظم السالين، قدوة الكاملين، أسوة المُكَمِّلِين، مُر هِد كلِ الواصلين الى رب التلمين على الرتفني نورالله (١) الرسالة القشيرية،ص:20،مبطوعه مصفى البابي مصر

وجهه الانورتك يبنچاموجبكه حضرت كي ولايت عامه، شامله، كامله ومحيطه كاسيد الانبياء والرسلين سيد عالم النيسة كى رسالت عامد، شامله، كامله ومحيطه كے ساتھ اتصال اظهر من انتسس ہے۔ سالكين طريقت كرمنماومر بيد كحواله سے حقيقت كى إس روشى بيس سالكين كى رہنمائى اورتربیت کا منصب نبی اکرم سید عالم الیسته کے کامل ورثاء کے سواکسی اور کے لیے ہیں ہے جبکہ کامل وارث وہی ہوسکتے ہیں۔جوظاہر وباطن میں کمال اتباع رکھتے ہواور ظاہری وباطنی اتباع نبوی اللہ میں کمال رکھنے والے اولیاء اللہ کے سوااور پھھ نہیں ہوتے تو پھر منصب ارشاد وتربیت اور روحانی ر ہنمائی کرنے کے قابل بھی اِن حضرات کے سواکوئی اور نہیں ہوسکتا کیکن افسوس کہ ناقص مشاکخ اور جعل ساز پیروں کی وجہ سے روحانی تربیت کا عظیم سلسلہ آج کل نسیا منسیا ہو چکا ہے۔ہم دیکھارہے ہیں کہ اِس حوالہ سے اجھے خاصے اہل علم بھی اصلی فعلی کی تمیز کرنے سے قاصر ہیں تو پھرعوا می بھیڑ جال كاشكوه بى كياب- (فالى الله المُشتكى) چند حقائق کا ظھور:۔ مارى إس تحقيق مندرجه ذيل حقائق أب بى ظاهر مورب بن پیم اور بے عرفان محض ولی اللہ ہوسکتا ہے ندمسندار شاد کے لیے اہل۔ ا بالمل وبسلوك شخص كوروحاني رببرومر شدبنانا جائز ببس 🗾 ہے علم ویے عرفان شخص کوروحانی رہنما ومرشد بنانے والاشخص اپنی جان پرظلم کررہا ہے أس پر واجب ہے كہ جلد از جلد أس بے عرفان جاال سے جان چھوڑ اكر كسى عالم باعمل اور صاحب عرفان کی محبت اختیار کرے تا کہ مقصد سلوک کی دست آوری ہوسکے۔ 🕜 جولوگ کسی بے عرفان و بے شرائط کوسلوک کے لیے رہنما ومرشد بنانے کی غلطی کرنے کے بعدائی برقائم ودائم رہتے ہیں وہ سلوک سے محروم رہتے ہیں اور مدۃ العمر جاہل وخطا کار رہتے ہیں اور جہلِ مرکب کے زندان کے اسیر ہوتے ہیں۔

ا سلوكى دوسميس يىن: بہا قتم: ۔سلوک تفویٰ ہے جو بلاتخصیص تمام مسلمانوں پر فرضِ عین ہے جس کے لیے رہنما و مرشد کوئی بھی عالم باعمل ہوسکتا ہے، فرہی کتاب اور فرہی ماحول بھی ہوسکتا ہے۔حضرت علی جورى داتا كن بخش رَحْمَةُ اللهِ عَليهِ في اين كتاب كشف الحجوب كوجور بنما ومرشد كهاب وه بهى إى اعتبارے ہے إى طرح حضرت شخ اكبر كى الدين ابن عربی نے اپنى ايك كتاب "مواقع النجوم "كوجور بنما ومرشد كهاب أس كاليس منظر بهي إس كے سوا يجھ اور نبيس ب اور بعض بزرگان دین نے جوفر مایا ہے کہ جس کا پیرند ہوائس کا پیرشیطان ہوتا ہے اِس سے مراد بھی ایسا ہی بیرومرشدہے جوسلوک تقویٰ کے لیے ضروری ہوتا ہے ورنہ سلوک احسان نہ سب پر لازم ہے اور نہ سکوک احسان کے مسافر نہ ہونے والے گناہ گار معصیت اور مربد شیطان قرار یا کیں کے جس کا تصوری اسلام میں نہیں ہے کیول کہ الہیات وعرفانیات کے حوالہ سے مسلمانول كمعروضى حالات سنه ظاهر ب كهشلوك احسان كى سعادت بإنے والے لا كھول كرور ول ميں إكا و كا حضرات موتے بيں جوحسب الراتب الل الله كهلاتے بيں۔ دوسری فتم: سلوک احسان ہے جس کا رُتبہ بہافتم کی بھیل کے بعد ہے جوسلوک کے اسفار اربعه سے عبارت ہے۔جس کے مقر اول کے آغاز سے لے کرانہا لیتنی وصول الی اللہ تک منصل السندكامل ومكتل رہنما ومرشد كى وشكيرى ضرورى ہے جومنصب ارشاد كى جمله شرائط كے جامع ہوسلوک کی بیتم ذوات قدسیدانبیاء ومرسلین علیهم الصلوٰۃ والتسلیم کے سواکسی اور برلازم مبيس موتى بلكهاسخهاب واستحسان سيدزياده حيثيب بهيس كهتى 🐿 تصوف وعرفان کی زبان میں ہرسالک اسفارار بعہ کامسافر ہیں ہوتا جبکہ اسفارار بعہ کا ہر مسافرحسب المراتب سالك موتاب وياب جس اندازي يمي مور تقاضائے وقت کے مطابق سلوک تفویٰ کے جملہ لوازمات کی بھیل کے بعدسُلوک احسان اختیار کرنے والے سب مکسال نہیں ہوتے بلکہ اُن میں ذوات فترسیدانبیاء ومرسلین 和一次发展了《《红色》(133) 大学系统,《《红色》(133) 大学系统

ممكن بيس بجبكه دوسراسفر جوسفر من الحق الى الحق بالحق بالحق مياولياء اللدك أس طبقه كے ساتھ خاص ہے جوسفر اول كى تنكيل اور ؤصول الى الله كى سعادت يانے كے بعد فنا فى الذات والصفات والافعال موت بين اورمُدة العرسفو من المحق الى الحق بالحق كے كائرات ميں البيے كوہوجاتے ہيں كہ عالم ناسوت يعنی اربعہ عناصر کے إس جہال کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوئے یہاں تک کہ خلائق کی جملہ ذوات میں ذات الہی اور جملہ صفات میں صفات الہی اور جملہ افعال ، اقوال واعمال میں بالتر تبیب ذات الہی ، صفات الہی اورافعال اللى أنبيس نظرات تے ہیں جس وجہ سے اثنیبیت اور دوئی وجود کا تصور ہی نہیں کر سکتے ہیں۔اہلاللہ کے اِس طبقہ سے برعس تنبراسُفر لینی **سفو مین الحق الی الخلق بالحق** روحانی مسافروں کے اُس طبقہ کے ساتھ خاص ہے جوسفراول کی بنکیل کرکے وُصول الی اللہ كرُ ين يرفائز بوجائ ك يعددوس مسفي من المحق المن المحق بالمحق میں محوہونے کے بچائے انسانوں کے رُشد وہدایت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اِن میں جذب قبل السلوك والے وہ حضرات جنہيں اللہ نغالی نے نبوت کے ساتھ نواز ناہوتا ہے إس سَفَر میں مختلف طبقات کے انسانوں کے ساتھ تبلیغی تجربہ بتمرین اور عملی ممارست وتجربہ حاصل ہونے کے بعرچوتھا سفر ایمن المخلق الی المخلق بالمحق کا آغاز کر لیتے ہیں جو إن ہی کے ساتھ مختص ہے گویا نبوت کی وتی کا آناء اعلان نبوت کرنا نبی کی صفت نبوت کا اُن کی

(١) جامع الصغير مع فيض القدير، ج:2،ص:241\_

مفت ولايت يرغالب بونااور چوتص فركا آغاز كرناايك حقيقت كے مختلف انداز ہیں۔ البحث: فصوص الحكم شريف كالفاظ 'مِن أهُلِ اللَّهِ' 'شريعتِ مقدسه ك ظاہری حصہ کے مطابق سلوک کی دونوں قسموں کوشامل ہے بینی سلوک تقویٰ کا شرف بانے والوں کو مجمی شامل ہے اور سلوک تقویٰ کے بعد سلوک احسان کی طرف ترقی بانے والوں کو بھی شامل ہے جيهاالله تعالى نے فرمایا: "إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقُوا وَالَّذِينَ هُمُ مُحُسِنُونَ "(١) بے شک اللہ متفیوں اور محسنوں کے ساتھ ہے۔ جبكه بيآيت كريمه دونول طبقول كي تحسين اوران كمدح كطور برنازل مولى بيجس کے مطابق اِن دونوں کو اہل اللہ ہونالازم ہے در شدرح و تحسین کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں رہتا جس كى روشى ميں ہر دوطبقوں كواہل الله كہا جاسكتا ہے جبكہ صوفیاء كاملین اور عرفاء اسلام كا انداز بیان اں حوالہ سے مختلف ہے کہ وہ سلوک تفویٰ کو سُلوک احسان کے لیے بمزلہ شرط یا بمزلہ بنیا د قرار دسیتے ہیں جس کے بغیرسلوک احسان کا تصور ممکن نہیں ہے اِن حضرات کے مزد یک اِس کی ایسی مثال ہے جیسے مزل توبددوسری تمام منازل سُلوک کے لیے بمزلہ زمین ہے صل کاشت کرنے کے ليے إس كيده كہتے بين كرسُلوك تقوى كى فرضيت بإنے والے ہر مقى كے ليے ندسُلوك إحسان كا مسافر جونا ضروري بيئ ندذات الثد، صفات الثد، افعال الثداور اساء الثديية متعلق رُموز واسرار پر مطلع ہونا بلکہ سلوک تفویٰ کے بعد سلوک احسان کا شرف بانے والے ہی اِس رُتے پر فائز ہوکر الل الله كهلان يسك قابل موت بيل اور حصرت في اكبرى الدين ابن عربي منور الله مرفدة نصرف عرفاء اسلام كے زمرہ بيس شامل بيس بلكه إس زمره كے عظيم طبقه بيس شار موتے بيں جس كے مطابق ان کے مذکورہ الفاظ 'مِن اِهل الله ''سےمراد بھی بھی خواص ہیں جوسُلوک تفویٰ کی سعادت یانے ا کے بعدسلوک احسان کے مسافر ہوتے ہیں۔ (١) النحل:128\_

اہل اللہ کے مظہر کے حوالہ سے اِس شخفیق کے بعد فصوص الحکم شریف کے الفاظ اعتبارے بیابے ماقبل لین 'اُله الله "سے بدل ہے اور کلام سے اصل مقصد چوں کہ بدل ہوتا 🕝 ہے جس کی روشنی میں بہال پر بھی ''اہل اللہ'' سے مقصد بھی ''اصنے اب قُلُون ''ہی ہوں گے اور ا لفظار قلوب و قلب کی جمع ہے جس سے مراداس کے گغوی مفہوم نہیں بلکہ شرعی مفہوم ہے جوانسانی روح کی اُس حیثیت سے عبارت ہے جس میں وہ ہروفت اور ہر کخطہ خالق کے ساتھ بھی مربوط رہتی ب كان كماته بهي -إلى كم التحقيق كتاب كابندائي حصد 'المحدم دُلله مُنزِّلِ الْمِحكم عَلَى قُلُونِ الْكَلِمِ" كَاتشرت مِن كَرْرِ جَكَى ہے۔قارئین كے ليضروري ہے كہ كتاب كے إس مقام كو بحصف كے ليے أس كى طرف رجوع كريں \_ (وَاللَّهُ الْهَادِي اِلْى سَبِيلِ الوَّشَادِ) سُلُوكِ خاص كاسفارار بعد المنعلق ايك ضرورى وضاحت بيك الکا سُلوک جاہے فرضی ہو یا تفلی بہر تفذیریشر یعت مقدسہ کے مطابق علم ممل میں محنت ومشقت کرنے سے عبارہ ہے جس میں اخلاص ضروری ہے لیتن علم عمل خالص اللہ نتعالیٰ کے لیے، اُس کی منشاءاور اُس کی رضا کے لیے ہوجس میں نفسِ اُمّارہ جیسے سی مجھی شیطان کودخل نہ ہو اِس کے بعد سالک کے اسفاراً ربعه كا اولين اوربلا واسطة علق قوت فكرى كے ساتھ موتائي كدائي ذات اور أس كى پيدائش اوراً س کے ظاہر دباطن میں جو عجا ئبات قدرت بائے جاتے ہیں اُن پرغور وفکر کرے تا کہاس کے بنانے والی ذات وحدہ لاشریک کی معرفت کا راستہ کھل جائے جسے اہل اللہ اصحاب قلوب کی زبان میں سیر انسی کہتے ہیں، اِس میں حتی المقدورصاحب عرفان ہونے کے بعدایے گرووپیش الاقرب فالاقرب کے فطری اُصول کے مطابق دوسری خلائق کے وجودو کمالات پرغور وفکر کیا جاتا ہے جو سالک کی استعداد کے مطابق کم سے کم بھی ہوسکتا ہے اور زیادہ سے زیادہ بھی ہوسکتا ہے بہاں تک الکا کہ جملہ خلائق علوی وسفلی کے رُموز واسرار تک بھی رسائی حاصل کی جاسکتی ہے جو مُلک سے لے کر ملكوت تك سب كومحيط ہوتی ہے۔الغرض سمالک طریقت کے اسفار اربعہ میں سے اولین سَفَر كا دائرہ

كارسير انسى سے شروع ہوكرسير آفاقی تك محدود رہتاہے جس كے متعلق حضرت بيرانِ بيرتُّنَ الله عبدالقاور جيلاني في فرمايا ہے: "أوَّلُ مَا يَنظُرُ الْعَاقِلُ فِي صِفَةِ نَفُسِهِ وَتَرْكِيبِهِ ثُمَّ فِي جَمِيعِ الْمُخُلُوقَاتِ وَالْمُبُدَعَاتِ فَيستَدِلَّ بِذَٰلِكَ عَلَى خَالِقِهَا وَمُبُدِعِهَا لِأَنَّ فِي الصُّنْعِةِ دَلالَةُ عَلَى الصَّانِعِ وَفِي الْقُدْرَةِ الْمُحُكَمَةِ آيَةً عَلَى الْفَاعِلِ الْحَكِيْمِ فَإِنَّ الْاشْيَاءَ كُلُّهَا مَ وُجُولَمَةً بِهِ وَفِي مَعُنَاهُ مَا ذُكِرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي تَفْسِير قَوْلِهِ تَعَالَى "وَسَخْرَلَكُمُ مَافِي السَّمُواتِ وَمَافِي الْآرُضِ جَمِيْعًا مِّنْهُ "فَقَالَ فِي كُلِّ شَىءِ اِسْمٌ مِّنُ اَسْمَآئِهِ وَاسْمُ كُلِّ شَىءٍ مِّنُ اِسْمِهِ فَاِنَّمَا اَنْتَ بَيْنَ اَسْمَآئِهِ وَصِفَاتِهِ وَافْعَالِهِ بِاطِنَا بِقُدُرَتِهِ ظَاهِرًا بِحِكُمَتِهِ ظَهَرَ بِصِفَاتِهِ وَبَطَنَ بِذَاتِهِ حَجَبَ الذَّاتَ بِالصِّفَاتِ وَحَجَبَ الصِّفَاتِ بِالْاَفْعَالِ وَكَشَفَ الْعِلْمَ بِالْاَرَادَةِ وَاَظْهَرَ الْاَرَادَةَ بِالْحَرَكَاتِ وَأَخْفَى الصُّنُعَ وَالصَّنِيْعَةَ وَأَظْهَرَ الصُّنْعَةَ بِالْإِرَادَةِ فَهُوبَاطِنُ فِي غَيْبِهِ وَظَاهِرُفِي حِكْمَتِهِ وَقُدُرَتِهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

وَلَـقَـدُاظُهَـرَ فِـى هٰذَا الْكَلامِ مِنْ اَسُرَارِ الْمَعُرَفَةِ مَالَا يَظُهَرُ إِلَّا مِنْ مَشْكُوةٍ فِيهَا

مِـصُبَاحُ آمُرُهُ بِرَفِعِ يَدِ الْعَصَمَةِ بِالْإِبْتِهَالِ اللَّهُمُّ فَقِهُهُ فِي الدِّيْنِ وَعَلِّمُهُ التَّاوِيُلَ أَنَالَنَا اللَّهُ بَرّ كَاتِهِمْ وَحَشَرُنَا فِي زُمْرَتِهِمْ بِحُرُمَتِهِمْ" (١)

حضرت پیران پیرکے اِس مقالہ کی تفہیم سے پہلے اِس میں مذکور پھیممفردات کی تشری ضروری

🛮 صنعت كى جى كمل سے عبارت بے جبك منع بخت كارى سے عبارت بے مفردات القرآن امام الراغب الاصفهاني بيس ي:

"الصُّنعُ إِجَادَةُ الفِعُل فَكُلُّ صُنع فِعُلُ وَلَيْسَ كُلُّ فِعُلِ صَنعًا"

(١) فتوح الغيب،مقاله نمبر:74،ص:502،مطبوعه نوريه رضويه ببلكيشنزلاهور\_

اور صنیع "اور صنیعة "كسى جمى مُصنوع سے عبارت ہے۔ ﴿ إِلَانَّ فِي السَّنُع دَلَالَةً عَلَى الصَّانِع " مِن الصَّنْع " مصدر معلوم ب جَبُداس كَ بِعِدُ 'وَفِي الْقُدْرَ قِ الْمُحُكَمَةِ آيَةً عَلَى الْفَاعِلِ الْحَكِيْمِ' 'مِينَ لَفَظ "قدرة"مصدر مجهول اور منى للمفعول بـــــ 💵 تمام اشیاء کا وجوداللہ نتعالیٰ ہے ہونے کا مقصد اِس کے سوااور پچھیجیں ہے کہ دُنیا کی ہر شے اُساء اللہ کے مظاہر ہیں اور ہرشے میں اللہ تعالی کا خاص اِسم کارفر ماہے۔ ابساطِنابِقُدُرَتِهِ ظَاهِرً ابِحِكُمَتِهِ "ميں بيدونوں إسم منصوب حال بعدالحال بين ظمير مجرورمضاف اليديد جود أسماته وَصِفَاتِه وَ افْعَالِه " بي مَدكور ١ ورذات بارى تعالى كى طرف راجع ہے۔اور حال کاریانداز آیت کریمہ 'ملت ابراہیم حدیفا'' کے انداز پرہے جس کی تفصیل اہل علم سے پوشیدہ ہیں ہے۔جس کے مطابق پوری عبارت فیسائے ما انت بین ٱسْمَائِه وَصِفَاتِه وَافْعَالِه بِاطِنَابِقُدُرَتِهِ ظَاهِرًا بِحِكْمَتِه "كأتحمل مفهوم اورتوشيى عبارت بول موكى 'فَانسما أنت تُوجد بين أسمانِ وصِفاتِه وَافْعَالِه حَالَ كونِه سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى بِاطِنَاعَنُ حَوَاسِكَ بِسَبَبِ قُدْرَتِهِ ظَاهِرًا لِحَوَاسِكَ بِسَبَبِ 🐿 ''ظَهَرَ بِصِفَاتِهِ ''سے مقصدانسان کے وجود میں اُس کی صفتِ خالقیت ،صفتِ اراوہ اورصفت تکوین کاظہور ہے کہ اِس سے اُس وحدہ لاشریک کی بینیوں صفات پہچانی جاتی ہیں كيول كهانسان كي شكل مين اگرالله نعالي كابيشهكار موجود نه موتا تو پھراُس وحده لاشريك كى إن تنیوں صفات کی بہوان بھی انسان کے لیے مکن نہروتی۔ 🕒 ''بَطَنَ بِـذَاتِـــــهِ ''ـــــــمرادبيهــــ كهصفتِ تكوين،صفتِ اراده اورصفتِ خالقيت كي بہجان کے بغیر محض ذات البی باطن ہی باطن ہے جس کی بہجان کا کوئی ذریعہ ہی ہیں ہے۔ "بِالصِّفَاتِ،بِالْافْعَالِ"بدونول بالرّتيب حال بين تحبحب "كم مرفوع

海大沙湾市沙湾河 138 大沙湾市沙湾市

متصل متنتر ہے جو ذات الی کی طرف راجع ہے اور ظرف مُستَقر ہیں جس کے مطابق اِس يورى عبارت كى تقذير يول بوكى "حَجَبَ الذَّاتَ مُتَلَبِّسًا بِالصِّفَاتِ وَحَجَبَ الصِّفَاتِ مُتَكَبِّسًا بِالْافْعَالِ"إِس كافلفريه بكرسب سي يمل انسان كى رسائى فهم الله تعالى ك افعال تک ہوتی ہے کہ جب بھی اینے پورے ڈھانچہ یا اُس کے کسی بھی جزو پر اِس حیثیت سے توجہ دیتا ہے کہ بیراس وحدہ لاشریک کا شہکار ہے اِس میں صُنعتِ الٰہی کا تصور بیدا ہوجا تا ہے جورفتہ رفتہ جزم ویقین تک پہنچ جاتا ہے اِس مرتبہ میں اللہ تعالیٰ کی صفتِ خالقیت سمیت جمله صفات درجه جاب مين موت بين حضرت بيران بيركى عبارت "حَجَب الصّفات بالأفعال "كاتعلق انسانى توجدك إس درجدك ساته اوربيكونى مشكل بات نبيس بلكه مخلوق سے خالق پر استدلال کرنے والے ہر منفکر ومستدّل وجدُ انی طور پر اِسے محسوں کرتا ہے بیالگ بات ہے کہ اِس طرف توجہ بیں ہوتی جبکہ راوسلوک کے پہلے سفر کا آغاز بھی اِس تصور سے ہوتا ہے جسے پیشِ نظر رکھتے ہوئے حضرت پیران پیرنے بھی اس مقالہ کی ابتداء میں "أوَّلُ مَا يَنْظُرُ الْعَاقِلُ فِي صِفَةِ نَفْسِهِ وَ تَرْكِيبِه "كَهاهِ حَسْم مِن راوسلوك كاسَفَر اختیار کرنے والوں کی رہنمائی ہونے کے ساتھ فطرت کی عکائ بھی ہے۔ (فسبحة أهُ اللّٰهُ مَا أَكُمَلَهُ مُعَلِّمًا مَا أَحُسَنَهُ مُرَبِّيًا)

توجہ کے اِس اولین مرحلہ کے بعد دوسرا مرحلہ اللہ تعالیٰ کی صفات فعلیہ کی طرف توجہ کا
آ جا تا ہے کہ جس ذات نے انسان کے اِس ڈھانچہ کو اور اِس فلان بُرُو و کمال کو پیدا کیا ہے
اُس کا خالقیت ، علیت، قادریت اور ارادہ و تکوین جیسی اُن تمام صفات کے ساتھ متصف ہونا
طرور کی ہے جن کے بغیر فعل کو وجود بخشا ممکن نہیں ہے کہ کی بھی صُنع و پیدائش کا تصور نہیں ہے
اور 'دکُن فَیکُونُ '' کے مظاہر کا وجود بخشا ممکن نہیں ہے تحب کی بھی صُنع و پیدائش کا تصور نہیں ہے
اور 'دکُن فَیکُونُ '' کے مظاہر کا وجود رُئیس ہے توجہ ٹی الصفات کا میر مرحلہ جوصوفیاء کرام کی زبان
میں سیر فی صفات اللہ کہلا تا ہے ، سما لک کو اللہ تعالیٰ کی صفات میں انتا منہ کے اور مستفرق کر دیتا
ہے کہ اُس کے ساتھ ذات کی طرف توجہ ہی نہیں کر سکتا اور جب تک اِس مرحلہ میں ہوتا ہے
ہے کہ اُس کے ساتھ ذات کی طرف توجہ ہی نہیں کر سکتا اور جب تک اِس مرحلہ میں ہوتا ہے

جا ہے ایک سینڈ ہی کیوں نہ ہوائس کے حوالہ سے ذات الہی صفات کے جاب میں ہوتی ہے جَے بیشِ نظرر کھتے ہوئے حضرت پیرانِ پیرنے ''حَجَبَ الذَّاتَ بِالصِّفَاتِ ''کاجمله فرمایا ہے یہاں پربھی مُصَنِف سے متعلق بے ساخت زبان پرآتا ہے کہ (مَآا کُمَلَهُ مُبَلِّغًا)۔ سيرفى صفات اللدك إس مرحله ك بعدجاب ايك لخظه بى كيول نه موراه طريقت کے سالک کاول وو ماغ ذات الی کی طرف متوجّہ ہوجا تا ہے اور اُس وحدہ لاشریک کو جملہ اوصاف کمالیہ کے ساتھ متصف ہونے یرحق الیقین کے رُتے پر فائز ہوجانے کے بعد إياراً مُصّابِ كُهُ 'رَبَّنَامَا خَلَقُتَ هلْدَابِ اطِلًا"(١) كوياحَ اليقين كرُتِ بِي فائز سالکین راوطریفت کی مرح میں نازل شدہ بہآ بت کر بمدؤرہ ذرہ خلائق کے ساتھ متعلق ہے جوخودنفسِ انسانی سے شروع ہوکر جملہ خلائق علوبیہ وسفلیہ کومجیط ہے۔ اِس کے علاوہ حضرت پیرانِ پیرکی اِس عبارت کی ترتب کا کمال میہ ہے کہ اِس میں سالکین کی ذہنی رفتار اور اُس کی فطرى ترتيب كوبيش نظرر كضنے كے ساتھ ذات اللي كومض غيب وباطن كہا ہے جوعين حقيقت ہے اس کیے کہ خلائق کی تخلیق اور صفات کالیہ سے قطع نظروہ باطن ہی باطن ہے کہ ظہور کا امکان جیس اورغیب ہی غیب ہے کہ عیان ومشاہرہ کا امکان جیس ہے۔جیسا کہا گیا ہے۔ ال برتراذ خيال وفياس و حكمان وومر وزمرجه كخنته اند شنيدير وخواند اير باقی رہار پیضور کہ اللہ تعالیٰ کی اِن دونوں صفات ' فلاہر دباطن' کو اِس تر تبیب سے ذکر کیا ہے كه باطن كويكطرفدأس كى قدرت كے ساتھ مربوط كيا ہے جيساندكوره الفاظ "باط نابقد رتبه" سے داشے ہے جبکہ ظاہر کو دوبار اُس کی حکمت کے ساتھ مربوط بتانے کے بعدایک بار قدرت كماته بهي مربوط بتايا بي جيرا بالترتيب مذكوره الفاظ فطاهرًا بسيحكمة به، وظاهر في حِكْمَتِهِ وَقُدُرَتِهِ "\_\_صاف ظاهر\_\_ (١) آلي عمران:191\_

第2个第2个第一名第一名第一名第一名 إس كا فلسفه بيه ہے كه جمله خلائق جومقدور الله بيں ہرطرف سے قيو د ميں اور حسب الحال حدود میں مقید ومحدود ہیں جبکہ اِن کا خالق وحدہ لاشریک اِن سب پر قادر اور سب کا صالع ہونے کے باوجود کسی بھی قید سے مقید اور کسی بھی حد میں محدود ہونے سے باک وسیحان ہونے کی بنایر ماوراءالحس والعقل ہے، غیب ہے اور باطن ہی باطن ہے اور خاص کر انسان کو اُس کے متعلقہ افعال اختیار به برجوقدرت دی ہے اس کے مطابق دُنیا کی نگاہ میں وہی ظاہر ہے۔ اِس اعتبار سے ذات الی کے ظہور کا قطعاً کوئی تصور نہیں ہے گویا انسان کواُس کی شان کے لائق قدرت دے کرخود بردہ غیب میں ہے کہ مقدور میں ظاہر ہوتا ہے نہ کی قادر میں مسی کاسب میں نہ مسی مکسوب میں،جس کی بہیان فکری سلوک کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جبکہ اِس کے مقابلہ میں إسم ظاہر كالعلق خلائق كى ظاہرى صورت كے ساتھ ہے جس وجہ سے خلائق كواساء الله كے مظاہر كباجاتاب اوربيجى مستمات ميس سے بكراسما ءاللداسين إن تمام مظام ركوساتھ لےكر ذات اللی کے مظہر ہیں اور رہیمی نا قابلِ انکار حقیقت ہے کہ مظہر کو ظاہر لازم ہے جس کے مطابق جملہ خلائق میں ذات الی ظاہر ہے جواس وحدہ لاشریک کی ذات کے مطابق ہے لینی جبیا اس کی ذات کی قید سے مقیداور کی حدمیں محدود ہیں ہے۔

اس طرح أس كابير إسم " ظاهر" اورصفت ظهور بھی محسوسات ومعقولات كے ظهور كى طرح نہيں ہے كہ معقول ومحسوس ہوسكے نہيں ايسا ہر گرنہيں ہے بلكہ كى تشبيہ كے بغير محض افہام و تفہیم كے ليے يوں كہا جاسكتا ہے كہ جيسا آئينہ بيس اپئي صورت و يكھنے والے كو اُس وفت تك كاميا بي نہيں ہوسكتی جب تك آئينہ كی ساخت اور اُس كی حدودار بعد كی طرف توجہ كيے بغیر ہمہ تن اپئي صورت كونہ ديكھے حالال كہ صورت كا آئينہ بيس ظاہر ہونا امريقينى ہے اور آئينے كا اُس كے ليے مظہر ہونے بیس بھى مظہر اور كى بھى فاہر ہونے والى دودو قيود سے ماوراء نہ ہوگا اُس وقت تك اُس بيس فاہر ہونے والى ذات وحدہ لاشر كيك كود كھنا ممكن نہيں ہوسكتا ہے جبکہ جملہ قيودات وحدودات

141 NACO SVACO 141

سے معرای وخالی ہونا کسی مخلوق کے لیے ممکن نہیں ہے تو پھراس میں ظاہر ہونے والی ذات وحدہ لاشریک کو دیکھنا اربعہ عناصر کے اس عالم ناسوت میں کیوں کرممکن ہواسی فلفہ کے مطابق الله تعالى نے فرمایا: "لَا تُدُرِكُهُ الْاَبُصَارُوَهُوَ يُدُرِكُ الْاَبْصَارَوَهُوَ الْلَطِيْفُ الْخَبِيرُ" (١) آتنهي أيساء احاطه بين كرتى اوروه سب آتكھوں كا احاطه كرتا ہے اور وہى بورا باطن بورا حالاں کہوہ ذرّہ ذرّہ خلائق میں ظاہر ہونے کی طرح آتھوں میں بھی ظاہر ہے اور جملہ خلائق اُس کے مظاہر ہونے کی طرح آئیسیں بھی اُس کے مظاہر ہیں اِس کے باوجود آئیسیں اُس کا ا حاطہ کرنے سے عاجز ہیں کیوں کہ رہیا بنی ساخت کی حدود میں محدود اور لا تعداد قیود میں مقید ہیں جبکہ وہ ہر قید وحد سے معزلی و خالی اور مطلق ہے جیسا اِن کا قیو دوحد و دسے معزلی و خالی ہونا ممكن نبيس ہے دبيا ہى اُس كاكسى قيد ميں مقيد ہونا بھى ممكن نبيس ہے۔جيسا فرمايا: "يُهُ عُشَرَالُ بِينَ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعُتُمُ أَنْ تَنْفُذُو امِنُ اَقُطَارِ السَّمُواتِ وَالْآرُضِ فَانْفُذُوالَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلُطْنِ "(٢) اے جن وانس کے گروہ! اگرتم سے ہوسکے کہ آسانوں اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤتو نكل جاؤجها ل نكل كرجاؤ كے أسى كى سلطنت ہے۔ ابل علم جانبتے ہیں کہ جس سلطنت الہی میں جن وانس کومحصور ومقید بنایا گیاہے، اُس کی حقیقت قیودوحدود کے حصارے مختلف نہیں ہے۔ حقائق کی اِس روشنی میں اِسم الہی ' ظاہر' کا تعلق جملہ خلائق کی ظاہری صورت کے ساتھ اور اِسم ' باطن ' کا تعلق خلائق کی مقدوریت اور اُن کے سب داختیار کے ساتھ ہونے میں کس کوشک ہوسکتا ہے جسے پیش نظرر کھتے ہوئے بیران پیر نو دَاللهٔ

<sup>(</sup>١) الانعام:103\_

<sup>(</sup>٢) الرحمن:33\_

المرتبة النوية في المرتبي المرتبي المرتبي المرتبة المرتبي الم

آ کورہ الفاظ ''و کشف المعلم بالارادة و اَظَهْرَ الارَادة بِالْحَرَكَاتِ '' کہنے میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جیساعلم المی اپنی اپنے معلوم کتابع ہے دیباارادہ المی بھی علم المی کے تابع ہے اورخلائق کا وجود میں آ نا بھی ارادہ المی کے تابع ہے یعنی جیسامعلوم کے بغیر علم کے بغیر ارادے کا تصور نہیں ہے اورارادہ کے بغیر کی اختیاری علم کا تصور نہیں ہے اورارادہ کے بغیر کی اختیاری فعل کو وجود میں لا ناممکن نہیں ہے جس کا نتیج ہے کہ خلائق کا وجود میں آ نادلیل ہے ارادہ المی براورارادہ المی دیل ہے اللہ دیل سے ارادہ اللی دیل ہے اس بات پر کہ جملہ خلائق اربعہ عناصر کے اِس عالم ناسوت میں آ نے سے پہلے اُس وحدہ لاشریک کے اُز کی علم میں ایسے ہی موجود شے جیسا اُر بیں۔

کے اس صے سے متعلق ہیں جو گلوق کے دخل عمل اور انسانوں کے کسب پر مرتب ہوتا ہے۔

کے اس صے سے متعلق ہیں جو گلوق کے دخل عمل اور انسانوں کے کسب پر مرتب ہوتا ہے۔

مثال کے طور پر نرو مادہ کا جنسی اختلاط جو اُن کا اختیاری عمل اور کسب کہلاتا ہے جس کے بعد بچہ کا پیدا ہونا تخلیق اللہ تعالیٰ نہ چاہے کا پیدا ہونا تخلیق اللہ تعالیٰ نہ چاہے کی پیدا ہیں ہوگا ، اللہ تعالیٰ نہ چاہے بیدا کرنا صلے بیدا کرنا صلے اللہ کہلاتا ہے اور پیدا ہونے والا بچ صلح اللہ کہلاتا ہے اور پیدا ہونے والا بچ صلح اللہ کہلاتا ہے اور خوا ماللہ تعالیٰ کا اِسے بیدا کرنا صلح اللہ کہلاتا ہے اور پیدا ہونے والا بچ صلح کہلاتا ہے اور خوا کہ اللہ تعالیٰ کا مائم ہے کہ ' صنع '' و' صنیع '' کو اُس کے طہور وخفا کے حوالہ سے اِن دونوں کے تقابل کا عالم ہے کہ ' صنع '' و' صنیع '' کو اُس کے اُسل خالق وحدہ لا شریک کی طرف منسوب کرنا صیفہ خفا ہیں کہ طرف ' صنیع '' کی نبست ظاہر خور وفکر کے بغیر ظاہر نہیں ہوتا ۔ اس کے مقابلہ ہیں ' صعدہ الشریک کی طرف ' صنیع '' کی نبست ظاہر میں مقارد شدہ خود کا رفظام قدرت کے تحت ہور ہا ہے جے بدلنا تمکن ٹیس ہے جیسا فرمایا:

مقرر شدہ خود کا رفظام قدرت کے تحت ہور ہا ہے جے بدلنا تمکن ٹیس ہے جیسا فرمایا:

الرَّ عَالِ الْمُرْفِقِ عَصْرَهُ لِي الْمُرْفِقِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ " لا تَبُدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ" (١) نيز قرمايا: 'اوَلَمْ يَرَوُ اانَّا خَلَقُنَالَهُمْ مِمَّاعَمِلَتْ اَيُدِيْنَا اَنْعَامًا فَهُمْ لَهَاملِكُونَ ''(٢) اور کیا اُنہوں نے جین دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے چوپائے اُن کے کیے پیدا کیے توبیان کے مالک ہوتے ہیں۔ حضرت بیران پیرکے اس مقالہ میں پوشیدہ معارف تک ممل رسائی یانے کے لیے اس آیت کریمہ میں پوشیدہ معارف کو جاننا کافی وشافی ہے اللہ تعالی سب کو اِس کی تو فیق دے۔الفاظ مفردہ کی اِس محقیق کے بعد فتوح الغیب شریف کی اِس مجموعی عبارت کا حاصل مفہوم اِس طرح ہے كه پيرانِ پيرنے إسے حضرت عبدالله ابن عباس (رَضِيَ الله تَعَالى عَنْهُمَا) كي تفيير پربنا كيا ہے جوانهول في السيادة الجاثير، آيت تمبر 13 "وسنحولكم ما في السَّمواتِ وَمَافِي الْأَرْضِ کی تفسیر کے سلسلہ میں اشارہ دیا ہے۔ اصل واقعه إس طرح ہے كما يك تخص فے حضرت عبداللدا بن عمروا بن العاص سے مسئلہ بوچھا كه: " خلائق كى پيدائش كس چيز سے موئى ہے؟ "جواب ميں أنہوں نے كہا: كه يانى ،نور بظلمت ، موااور ملى سے "\_أس نے بھرسوال كيا كه "بعدوا\_لے خلائق كى اصل بديا ي کھہریں تو پھرخود اِن کی پیدائش کس چیز ہے ہوئی ہے؟'' عبداللدابن عمرون كها كه إس كاجواب جهينبين تاروه تخفس عبداللدابن زبير (رئيس الله تعالى عَنْهُمًا ) كے ياس جاكران سي بھي بالتر تبيب ويسوال كيے جوعبدالله ابن عمروسے كيے عظے أنہوں نے بھی پہلے سوال كاجواب دينے كے ساتھ دوسرے كے جواب سے لاعلى ظاہر كى تب وه عبداللدابن عباس (رضِي الله تعالى عَنهُما) كي باس كيااور بالترتيب وبي سوال أن كرسام پیش کیے جوحصرت عبداللہ ابن عمر واور عبداللہ ابن زبیر اللہ کے سامنے پیش کیے تھے۔حصرت عبداللہ (١) الروم:30\_ (٢) يس:71\_



حق اس ہے چھین نہیں سکتے۔ إس روايت كي معقوليت كي بنا برحضرت بيرانٍ بير نے فتوح الغيب كے إس مقاله كو إس پر بنا کیا ہے جواس کے لیے شرح کی حیثیت رکھتا ہے۔ حقیقت میہ ہے کہ حضرت پیرانِ پیر کی طرف ہے اس تشریح کے بعدان اقوال کی قطعا کوئی حیثیت نہیں رہتی جوابن عباس کے مذکورہ قول کی تشریح کے سلسلہ میں کتابوں میں یائے جاتے ہیں کیوں کہ میر قابلِ فہم ہونے کے ساتھ عظمتِ شانِ اللی كَ بَهِي مطابق إور آيت كريمه كآخرى حصه 'إنَّ فِي ذَلِكَ أَلَاينتِ لِقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُونَ ''(١) ے بھی مناسب ہے جس میں خالق ومخلوق کے مابین مناسبت دار متباط کو سمجھ کر اُس کے مطابق عمل كرنے كى ترغيب دى گئى ہے جوند صرف مقضائے توحيد بلكه عين توحيد ہے۔ كويا إس مقاله ميں حضرت بیرانِ پیرنے جو پھے فرمایا ہے اِسے حضرت عبداللدابن عباس کے ندکورہ قول کی تفسیر قرار دیا 🖥 ہےجس کی بنیاد مذکورہ آبت کریمہہے۔ حقائق کی اِس روشنی میں حصرت شیخ اکبرمجی الدین ابن عربی کے نور بصیرت کو دار تحسین ويئي بغيركون روسكما ب كرأنهول ني قصوص الحكم شريف كه ذكوره حصه "مين أهدل السلسيه إَصْبَحَابِ الْقُلُوبِ" بين طريقت كَ أسفارار بعد بين من اول كى جس ترتيب كى طرف اشاء کیا ہے اِس میں وہ منفر ذہبیں ہیں بلکہ اُن سے پہلے ہزرگوں نے بھی بہی بچھے کہاہے اور اُن سے بھی بهلے صحابی رسول عبداللدا بن عباس رَضِی الله تعالی عَنْهُمّا سنے بھی بہی کہاہے کیوں کہ آبت کریمہ کا مفادیھی یہی پچھے ہے۔ يبي وجه ہے كه حضرت شاہ ولى الله كے والدمحترم شاہ عبدالرجيم نے بھى فصوص الحكم شریف کے جملہ مضابین کوقر آن وسُنت سے ثابت کرنے اور برسرمنبر بیان کرنے کا فرمایا ہے اُن كى اصل عبارت بول ي (١) الرعد:3\_

第2个第2个第一名第2个第一名第2个第一个 را با آیات واحادیث مبرهن سازمر و پوجه بیان نمایم که هیچ کس راشبه ته ماند" ا پسے میں فُصوص الحکم شریف کے مذکورہ حصہ کوسلوک کے اُسفار اربعہ کومحیط کہا جائے 🖥 مبالغهنه ہوگا کیول کہ بیقر آن وسُنت کے رُموز واسرار کے سوااور پھی ہیں جن تک رسائی صرف الن معزات كونصيب بوسكتي ب جوحديث نبوى الله أن مَن عَمِلَ بِمَاعَلِمَ وَرَّثَهُ اللَّهُ عِلْمَ مَالَمُ المعكم "كے مظہر ہوتے ہیں۔حضرت شخ اكبر كى إس عبارت میں جہاں سفر اول كى ترتیب كى طرف اشارہ ہے کہ اِس کا آغاز دلائل اُنفسی سے ہوہاں متناہی وغیر متناہی ہونے کے حوالہ سے سلوک کے اسفارار بعد کے مابین تفریق بھی معلوم ہورہی ہے کہ سفر اول متناہی اور باقی تینوں غیرمتناہی ہیں۔ جس کی تفصیل اِس طرح ہے کہ اِصحاب قلوب اہل اللد کا اولین سفر فکری اور اُس کے مطابق عمل کا آغازخودابین وبدن اورابیغ ظاہر دباطن سے ہوتا ہے جس میں حسب الاستعداد کفایت حاصل ہونے کے بعددومراحصہ میرآ فاقی سے شروع ہوتا ہے جس میں حسبِ استعداد کفایت حاصل ہونے کے بعد وصول الی اللہ پر منتج ہوکر سفر اول اپنے انتہا کو بھنے جاتا ہے جس وجہ سے فکری سلوک کے اِس سفریعیٰ سفر من الخلق الی الخالق کونتائی کہاجا تاہے جس کے بعد ہاتی نیوں لیعیٰ المن الحق الى الحق بالحق ادر سفر من الحق الى الخلق بالحق ادر سفر من الخلق الى الخلق بالحق بين سے كا ايك كى بھى نہايت نہيں ہے كيوں كرسومن الحق الى الحق بالحق برفائز بيحصرات فنافى اللدك زيني برمون كى وجهسان كى توسية فكرى جمله خلائق سے بلكه خودا بني ذات سے بھي منقطع ہوكر ذات الى ميں منتغرق ہوتى ہے اور ذات الى كے انوار و تجلیات اور هنون و کمالات غیرمتنای مونے کی بنا پر اِس کی بھی نہایت نہیں ہوتی اور سفر سوم لیتن سفرمن الحق الى الخلق بالحق جواصحاب إرشاداولياءاللككا دُتبههاوراُن كى زبان ــــ المن خدا كوبت دارشاد چونكها حكام الله، اساء الله، صفات الله، افعال الله اور ذات البي سيمتعلق موتا ہے جن کی کوئی نہایت نہیں ہے تو پھرسفر ارشاد کے متناہی ہونے کا کیا تصور باقی رہتاہے اور سفر 是 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 / 147 3 /

الفرز الم جو من المفلق المسى المفلق المسالات المسالات المسالة المسالة المسالة المسالة المسالات المسالة المسالات المسالة المسالية المسالة المس

"إِذَاسَمِعُتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوامِثُلَ مَايَقُولُ ثُمَّ صَلُواعَلَى فَإِنَّهُ مَنُ صَلَّى عَلَى صَلاَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَاعَشَرَاثُمَّ سَلُوااللَّهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَامَنُزِلَةً فِي الْجَنَّةِ لاَ تَنبَغِيُ اللَّلِعَبُدِمِنُ عِبَادِاللَّهِ وَٱرْجُوانُ آكُونَ آنَاهُوَ فَمَنُ سَالَ لِيَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتُ لَهُ الشَّفَاعَةُ"(٢)

<sup>(</sup>١) الاسراء،79\_

<sup>(</sup>٢) مسند امام احمد حنبل، ج:2،ص:168\_

جب اذان سُوتوموُ ذن کے الفاظ کی طرح تم بھی کہو پھر جھے پر درود پڑھو اِس لیے کہ جس نے بھی بھے پر درود پڑھااللہ اُسے دل گنا اجرعطافر مائے گا بھرمیرے لیے وسیلہ کا سوال کروکہ وہ جنت میں ایک خاص منزل ہے لائق تہیں ہے مگراللہ کے بندوں میں سے صرف ایک بنده کواور میں اُمید کرتا ہوں کہ وہ بندہ میں ہول۔ إس فتم احاديث كے علاوہ اللہ تعالیٰ كے ساتھ ادب كا تقاضا بھی بہی ہے كہ أس كريم و مبریان کی طرف سے ملنے والے کسی بھی کمال کے حوالہ سے بجز وانکسار کا اظہار کیا جائے کہ اُس کی

خصوصی عنایت کے بغیر بندہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تقاضائے ادب کے اِس اُصول اور سنتِ نبو کھایا کے کی اِس مثال کو پیشِ نظرر کھتے ہوئے حضرت شخ اکبر نے بھی یہاں پراپی دُعا کی اِجابت کو اُمیدو

الرجاء كاندازير بيش كياب (فَجَزَاهُ اللَّهُ خَيْرَ الْجَزَآءِ)

خطبه ك چوشے صمر كالفاظ ولا أنزل في هذاالمسطور إلاماينزل به على مين لفظ "تَنْزِيْل" اورلفظ مسطور "قابل توضيح بين جن كى بالتر تنيب تفصيل إس طرح بيك لفظ "تُنْزِيْل" جونزول سے ہے اور نزول کی دلالت حرکت ہوطی پر ہوتی ہے لین اُو پر سے بیچے آنے پر اور إس مفهوم مين إس كااستعال بعض مواقع يرقابل فهم موتاب جبيها آيت كريمه 'وَ أنْه زَلْنَه امِنَ السّماءِ مَاءً "(١) جَبَه بعض مواقع برعام لوكول كي لينا قابل فهم موتا ب جبيها آيت كريم "و أنْزَلْنَا الْحَدِيدُ "(٢) إلى شم نا قابل فهم مقامات كوقابل فهم بنانے كے ليے اسلاف كے طبقه الل نظ سے طرح طرح کی تاویلات وتوجیهات منقول ہیں جبکہ طبقہ اال کشف لیعنی وہ ذوات قد سیہ جن کی نظراً عیان ثابته پر ہوتی ہے بین دُنیا کی ہیرائش سے بل کے حالات پراُن کے نزدیک بیمی پہلی تتم ی طرح قابلی فہم اور حقیقت پر بنی ہیں جس کی تفصیل سمجھنے سے لیے مندرجہ ذیل حقائق کو پیش نظر کھنا ضروری ہے:

<sup>(</sup>١) المومنون:18\_

<sup>(</sup>٢) الحديد:25\_

ال وُنیا کی پیدائش سے پہلے اِس کی موجودہ حالات جیسے ہیں ویسے ہی مُضور علمی کے طور پر اينے خالق ومالک وحدہ لاشريک کے تضور حاضر تھے جس کی تعبير بعض حضرات نے صُورعلميه سے اور بعض نے مثل افلاطونیہ سے اور بعض نے اعیان ثابتہ جیسے الفاظ سے کی ہیں۔الغرض تعبیر جو بھی ہواورجس نام ہے بھی اُسے یادکیا جائے بہر تفذیراصل سے انکار کی گنجائش نہیں 🕜 اربعه عناصر کابیر جہاں جوعالم ناسوت کہلاتا ہے صورعلمید کی اُس حقیقت کے ساتھ مربوط ہے جو کا تنات کی پیدائش سے بل اسے خالق و مالک وحدہ لاشریک کے مضور حاضرتی۔ ا عالم ناسوت کے اِس جہاں میں جو پھے ہور ہاہے اُس کے دُنیوی ثمرات ونتائج کے علاوہ باطنی صورت وثمرات اور نتائج بھی عالم غیب میں وجودیاتے ہیں جسے عالم ملکوت کہا جا تاہے جو إن سب كے أخروى و باطنى صورتوں يرمشمل ہونے كے ساتھ صُور علميد كے حقائق كالمجى مظہرہے جوعالم ناسوت کے اِس سبیج جہان سے ہزاروں لاکھوں مُنا زیادہ وسبیج ہے۔ عالم ناسوت سے عالم ملكوت كونتفل ہونے والے شرات ونتائج اورمتولد ہونے والى باطنی صورتوں کے مابین مابدالاشتراک اورسب کی بنیاد ذات وحدہ لاشریک کی غیرمتناہی هُنو نات وحيثيات جوعاكم جروت كهلاتي بين ذوالجبتين بين، يعني حبيهاعالم ناسوت مين مرتب اور تفصیلی انداز سے وجود میں آنے والے اجسام واعراض، اعمال وکسب اور جملہ حرکات و سكنات كے ليے سبب بنتى بيں ويبابى عالم ملكوت ميں إن كى باطنى صور تنبى پيدا ہونے اور محفوظ ہونے کے لیے بھی سبب بنتی ہیں اور سبیت کی اول صورت کی موجودگی بیں مُسبّب کا تخلف محال ہونے کی طرح دوسری صورت میں بھی محال ہے کیوں کہ سپیت کی بیددونوں صورتیں علت تامرى حيثيت ركفتى بين جبرعلت تامر مضاق قضيه يستنويل تنحلف المعلول عَنْ عَلْتِه "امرِ واقتى مونے كى طرح تضيه 'يَسْتَحِيْلُ وُجُوْدُالْمَعُلُول بدُون عِلْتِهِ" بى امریقنی ہے جس کےمطابق اربعہ عناصر کے اِس عالم ناسوت کے جس عمل کی طرف بھی شان

اللي من حيث اللوين متوجه موتى ہے أسى وقت وہ وجود ميں آتا ہے جيسا فرمايا: "و مَا آمُرُنا إلا وَاحِدَةً كَلَمْحِ بِالْبَصَرِ" (١) نيز قرمايا؛ 'إنَّمَا آمُرُه إِذَا آرَادَ شَيْئًا أَنُ يَقُولَ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ ''(٢) اس طرح اربعه عناصر کے اس جہال مین عالم ناسوت میں وجودیانے والے مل کے باطنی نتائج اور ماوراء العقل والحواس متولد ہونے والی صورتوں کی طرف مین حیث اللوین متوجد ہونے کے ساتھ ہی وہ بھی عالم ملکوت میں موجود ہوکر اُس کے جھے بن جاتی ہیں خاص کر انسانوں کے اعمال کے حوالہ سے جاری وساری اِس عمل ہیں انقطاع کا تصور نہیں ہے جوآیت كريمة الْحُلَّ يَوْم هُوَ فِي شَان "(٣)كِمظاهر بين \_ فلاصة الكلام: عالم جروت جوهو نات اللي من حيث اللوين سے عبارت ب بيك وفت اعیان ثابتہ کے ساتھ مربوط ہوتے ہوئے عالم ناسوت کی تفصیل کے ساتھ بھی مربوط ہے اور عالم ناسوت کے جزئیات وتفصیلات کو اُن کے اوقات مقررہ کے مطابق وجود میں لانے کے لیےعلت ہونے کی طرح عالم ملکوت کے جزئیات وتفصیلات کو وجود میں لانے کے کیے بھی علت ہے اور اعبان ثابته عالم جبروت ،عالم ملکوت میتنوں عالم غیب اور عالم علوی كہلاتے ہيں جبكه إن كے مقابله ميں عالم ناسوت كوعالم مشابده اور عالم سفلي كہاجا تا ہے۔ إس وجهسے عالم غیب میں سے سی بھی چیز کاعالم مشاہدہ کی طرف منسوب ہونے کی تعبیر نزول سے كى جاتى ہے الله تعالى نے فرمايا: "وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَآئِنُه وَمَالَّنَزُّلَةَ إِلَّا بِقَدَرِمُّعُلُومٍ"(١) (١) القمر:50\_ (٢) يش:82.

(٤) الحمر:21\_

"و مَاتَشَآء وُنَ إِلَّانَ يَشَآءَ اللَّهُ" (١)

حفرت تُنَ اکبر کے اِس کلام میں فہ کور لفظ 'مسطُور '' اسپے لُغوی مفہوم کے اعتبار سے مشتق ہے سَطر سے جبکہ سطر متعدد چیزوں کو مساوی انداز میں مرتب کرنے سے عبارت ہے اِس سے اشتقاق پاکراستعال ہونے والے الفاظ چاہے اِسم آلہ ' مِسْطَر '' کی شکل میں ہو یا اِسم فاعل ' سَسَطُور '' کی شکل میں بہر نقذیر برابری و اِسم فاعل ' سَسَاطِلُ '' کی شکل میں بہر نقذیر برابری و رسیب کے مفہوم سے خالی نہیں ہیں۔ اور کتابت کے مفہوم میں استعال ہونے کا فلفہ بھی بہی ترتیب کے مشور میں استعال ہونے کا فلفہ بھی بہی انداز سے لگائے گئے درختوں اور پودوں کو مطور کہنے یا گئی بھی صف پر اِس کے اطلاق کرنے کا داز بھی اِس کے سوااور پھی نہیں ہے کہ یہ بھی مرتب اور مساوی ہوتے ہیں۔ مفردات کا داز بھی اِس کے سوااور پھی نہیں ہے کہ یہ بھی مرتب اور مساوی ہوتے ہیں۔ مفردات القرآن امام الراغب الاصفہ انی میں ہے:

''اَلسَّطُرُ،وَالسَّطُرُالسَفُ مِنَ الْكِتَابَةِ وَمِنَ الشَّجِرِالْمَغُرُوسِ وَمِنَ الْقَوْمِ الوُقُوفِ''(۲)

کاب میں مذکورلفظ دمسطور " بمعنی مکتوب ہے اور اِس کامظہراعیان ٹابتہ کے اجمال سے عالم ناسوت کی تفصیل میں آنے والے وہ معارف اور ذوات قدسیہ انبیاء ومرسلین علیم الصلوة والتسلیمات کی وہ انفرادی خصوصیات ہیں جوقصوص الحکم میں درج کیے گئے ہیں اور خطبہ ابتدائی ہے جس وجہ سے لفظ دا کہ مشطور " کا عاصلِ مفہوم 'اگلہی یُسُطور " میں ہوگا

<sup>(</sup>١) التكوير:29\_

<sup>(</sup>٢) مفردات القرآن (ماده س،ط،ر)\_

اور كتاب من فدكور لفظ "بيسيه" جوجار ومجرور كالمجموعة بظرف مستقر باور متعلق بم متلبساً مقدر كساته جوحال بي "ينزل" كقائم مقام فاعل ساور وه عبارت بالفاظ ساور "بيسيه" كالمرت مقدر كساته جوحال بي "ينزل" كقائم مقام فاعل ساور وه عبارت بول بهوك" و "بيسيه" كالمرف محصل عبارت يول بهوك" و مساكن في ها دَاللّه ي يُسْطَرُ إلا مَا يُنزل عَلَى مُتلَبّسًا بِه "ليتى عطيه نبوى كَ شكل من انبياء ومرسلين عليم الصلوة والتسليم سيم متعلق جن معارف اور هوصى كمالات كويهال براكه را انبياء ومرسلين عليم الفاظ بهى وى بيل جوجه برالقاء كيه جاتي بيل كويا فصوص الحكم كنام مسالفاظ ومعانى كاير مجموعة آيت كريمة وإن من شيء إلاع ند دَا خر آئينة و مَا نُنزلة و مَا نُنزلة و مَا نُنزلة و مَا نُنزلة الله عَدْ مَا مُن شَدىء و الله عِنْ الله عَدْ الله عَنْ الله عَدْ و مَا نُنزلة الله عَدْ و مَا نُنزلة الله عَدْ الله عَدْ الله عَنْ الله و مَا نُنزلة الله عَدْ و مَا نُنزلة الله عَدْ الله عَدْ و مَا نُنزلة الله عِن الله عَدْ الله عَدْ الله عَدْ الله عَدْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَدْ الله و مَا نُن الله عَدْ الله عَنْ الله و مَا نُن الله عَدْ الله عَنْ الله و مَا نُن الله عَدْ الله و مَا نُن الله عَنْ الله و مَا نُن اله و مَا نُن الله و مِن الله و من الله

کتاب کے اِس چوتھے حصہ 'وَ کَسُتُ بِنَبِیّ وَ لَارَسُولِ ''سے لے کرلفظ' فَوَسِّعُوا'' گُورِ سَعُوا'' کہ کرکلام سابق سے ایک کے معارف کی تفصیل اِس طرح ہے کہ 'وَ کَسُتُ بِنَبِی وَ لَارَسُولٍ '' کہہ کرکلام سابق سے اُسُطے والے وہمہ کا جواب دینے کے ساتھ سلوک ہیں اپنامقام ومرتبہ بتادیا ہے کہ اِس سے مصلاً قبل کلام میں جب بید کہا کہ فصوص الحجم کے مضامین بھی اور اُن کے اظہار کے لیے الفاظ بھی میری کلام میں جب بید کہا کہ فصوص الحجم میراء فیاض شکھانی کی طرف سے جھ پر القاء ہوئے ہیں تو اِس سے طرف سے نہیں بلکہ بیرسب بچھ میراء فیاض شکھانی کی طرف سے جھ پر القاء ہوئے ہیں تو اِس سے واللہ تعالیٰ خوصوصیت نبوۃ سے متعانی فرمایا:

"وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهُولَى0إِنْ هُوَ إِلَا وَحَى يُولِطَى" (٢) حالال كه نبوت كاسلسله بي آخرالز مان رحمتِ عالم الناه برحتم مو چكاہے۔ جبيبا فرمايا:

"أَلَا خَاتَهُ النّبِيّينَ لَالبِّي بَعْدِي وَلَارَسُولَ" (٣)

<sup>(</sup>١) الحمر: 21\_

<sup>(</sup>٢) النحم:3تا4\_

<sup>(</sup>٣) ابوداؤد شريف، كتاب الفتن، ج:2،ص:228\_

METANCE PARTY SECRETARIAN DE PARTY DE P صحابہ کرام کی جس مبارک جماعت نے اِسے بلاواسط سناہے اُن کے لیے بیابیابی قطعی ویقین ہے جبیہا قرآن شریف کی آیت قطعی ویقین ہے جبکہ بالواسطہ اور واسطہ بعد الواسطہ سننے والے 🕅 اللہ ہمارے جیسوں کے لیے خبر واحد ہونے کی بنا پر اجماع سے قطع نظر ظنی ہے اور اِس کے مضمون کے ایک ساتھ اُمت کے اجماع کی روشی میں نہ صرف قطعی ویقینی بن جاتا ہے بلکہ ضرور بات وین کے قبیل ا سے قرار پا تاہے جس میں تو قف کرنے کی گنجائش بھی اسلام میں نہیں ہے چہ جائیکہ کوئی شخص مرعی ا انبوت یا خاصہ نبوت کے مدعی ہونے کے بعد مسلمان رہ سکے۔ حضرت شَيْخَ اكبرك كلام سابق" وَلَا أُنزِلُ فِي هٰذَاالْمَسْطُورِ إِلَّامَا يُنزَّلُ بِهِ عَلَى "سے إس وہمد كا بيدا ہونا فطرى بات ہے كه بيد بظا ہر سورة النجم، آيت تمبر 4 ' إن هُو إلّا وَ حَتَّى يُوْ حَيُّ اللَّهِ عَلَى " كَاطُرِح ہے جسے خاصہ نبوت كے سوااور پھی بیں کہا جاسكتا۔ حضرت شیخ اكبر مَوَّدَاللَّهُ ا مَرْفَدَهُ الشَّرِيْف فِي إِلى جَمَلَهُ وَلَسُتُ بِنَبِي وَلَارَسُولِ "مِين إِس كاواتِ جواب ديا كمين خاصه نبوت کے دعویٰ کرنے یا اُس مقام پر فائز ہونے کا تصور بھی نہیں کرسکتا اِس لیے کہ متم النبوۃ کا قطعی 🖁 ویکنی عقیدہ جوضرورت دینی کی حدتک مشہورہ اس فتم کے جملہ راہوں کومسدود وممنوع کرچکا ہے۔ ختم نبوۃ سے تعلق اِس اسلامی عقیدہ کوحضرت شخ اکبرنے اپنی دوسری تصنیف الفتو حات المکبر شريف مين إس طرح بيان كياب: "إنَّ رِسَالَةَ التَّشُرِيْعِ وَ نُبُوَّةَ التَّكَلِيُفِ قَدِ انْقَطَعَتْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ باقی رہار پتصور کہ اِس وہمہ کا جواب دینے کے ساتھ اسنے مقام سلوک کی طرف اشارہ کس طرح کیا ہےوہ إس طرح ہے كدإس سے يہلے فصوص الكم كے حوالہ سے جوفر مايا ہے كہ بيرسول التعليقية كى طرف سے مجھے عطیہ ہواہے جس کے جملہ مضامین منجانب اللہ ہیں اور اُن کے افہام وتفہیم کے ورائع لین الفاظ بھی ''مُنَزِّل مِنَ اللهِ '' ہیں کہ جیسے جھ پرنازل ہوئے ویباہی میں نے لکھ دیئے (١) الفتوحات المكيه، ج: 1،ص:456\_

METANTE PARTY ELECTRICATION OF THE PARTY OF ہیں اُس بورے کلام سے معلوم ہور ہاہے کہ مصنف اللہ تعالیٰ کی طرف سے معارف الہمیری تبلیغ کے ليے مامور ہو گئے تھے اور اہل معرفت سے تفی ہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معارف الہید کی جلتے اللہ یر مامور شخصیت دو کمالات سے خالی نہیں ہوتی یا کمالِ ولایت کے خاص رُتے پر فائز ہوتی ہے یا 😭 مقام نبوة ورسالت پرفائز ہوتی ہے جب دوسری صورت کی 'وَ لَسُتُ بِنبِي وَ لَارَسُولِ '' کہہ کر تفی کردی ، پہلی صورت آپ ہی متعین ہوگئی کہولایت کے خاص رُتے پر فائز تھے۔اوراہل عرفان کے مطابق میروہ زنبہ ہے جے سلوک فکری کے اسفار اربعہ میں سے تیسر اسفریعنی سفید من الحق السى السخسليق بسالمصق كهاجا تام جوولايت كاخاصه ببنوت ورسالت بيس إس سفر كا تصورتیں ہے کیوں کہ اُس کے لیے چوتھا سفر یعن سفر من الخلق الی الخلق بالحق مختص ے۔ سفر سلوک کے اِن دونوں رُتبوں پر بالتر تبیب اولیاء اللداور ذوات قد سیدانبیاء ومرسلین علیهم ا الصلوة والتسليم برمعارف البيدكا مزول بظاهرا كرجه بكسال لكتاب كددونول برمبداء فياض عظف كي المرف سے ہی نازل ہورہے ہیں تاہم اِس ماب الاشتراک کےعلادہ متعددوجو اسے فرق ہے: ملی وجہ: ۔ اولیاء اللہ پرنازل ہونے والے معارف میں اشتباہ ومغالطہ کا احتال ہوسکتا ہے کہ إن كے اخذ كرنے ميں، سننے ميں اور بجھنے ميں إن حضرات كواشتباہ ہوا ہو جبكہ ذوات قد سيہ انبياء ومرسلين عليهم الصلوة والتسليم يرنازل مونے والےمعارف ميں مغالطه واشتباه كا امكان مہیں ہے کیوں کہ بہاں پر ہرطرح عصمت بی عصمت ہے۔ ووسرى وجه: اولياء الله كقلوب يرنازل مونے والے معارف كى مبيل و ذريعه وى مبيل موتا كيول كمهيرٌ تنبه نبوت ورسالت كماته مختل ب إس لياولياء الله كم بارب بيس إس كا تصور تبيل كيا جاسكنا جبكه إس كيسوامتعدد ببيل وذرائع موية بي جو إلقاء الهام ،نفث في الروع ارویاصالح، مبشرات ،حدس فراست ایمان ،نورایمان ،تحدیث من الله جیسے نامول کے

تنسري وجه: ـ ذوات قدسيدانبياء ومرسلين عليهم الصلاة والتسليم يرنازل مونے والے معارف كامحور بندول كى اصلاح احوال مستعلق احكام اللى موية بين تاجم اساء اللى ،صفات اللى ، افعال الہی اور ذات ِ الٰہی ہے متعلق رُموز واسرار کے نزول سے بھی انکارنہیں کیا جاسکتا جن ميں ي الله عنه الله والله الله والله كوالله كرسول سيد عالم الشيئة نے بہت مجھ بتاديا كرتے بيضان كے علاوہ بجھاور صحابہ كرام كو بهى حضرت ابوبريه والله كافرمان كـ "حَفِظتُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ يَتَلِيْنُوعَانَيْنِ فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبَتَنْتُهُ، وَأَمَّا الآخَرُ فَلَوْ بَثَنْتُهُ قُطِعَ هَذَا الْبُلْعُومُ "(١) جبكه اولياء الله برنازل ہونے والے معارف كامحوراساء البي، صفات البي ، افعال البي اور ذات البي سے متعلق زموز واسرار ہوتے ہیں تا ہم احکام اللہ کے زموز واسرار کے نزول سے بھی اٹکار نہیں کیا جا سكتابېرنفذر اولياء الله يرنازل مونے والے جمله معارف و كمالات اتباع نبوى الله كيمرات اور ور ثذنبوت کے اثر ات ہوتے ہیں۔حضرت جنید بغدادی نے فرمایا ؟ " عِلْمُنَاهِلَدَامُقَيَّدُ بِالْكِتَابِ وَالسَّنَّةِ " (٢) ہم پرنازل ہونے والے معارف كتاب وسنت سيمقير ہيں۔ سلوك كأسفارار بعربس سعينيادى سفريعنى سفراول جو مسفو مسن الخلق الى المصق كهلا تاب جوابى ذات وصفات سي شروع موكر جوسير أنفسى كهلا تاب سيرآ فاقى جوالا قرب فالاقرب كأصول برؤصول الى الله برمنتج بهوتا بيجس كمتعلق الله تعالى في فرمايا؛ "سننريهم ايلِنافي الأفاق وفِي انفسهم حَتى يَتبَيّن لَهُمُ انّهُ الْحَقّ أوَلَمُ يَكُفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ"(٣) (١) مشكوة شريف، كتاب العلم، ص:37، بحواله بنحارى شريف.

<sup>(</sup>٢) الرسالة القشيرية،ص:20:مطبوعه مصر

<sup>(</sup>٣) فصلت:53\_

اس سعادت کی دست آوری کے بعددوسرے سفر میں جوئر فاء کی زبان میں سفر من الحق في الحق بالحق كالتاج توبون كا بجائة تيراسفر وسفر من الحق الى الخلق بالحق كهلاتابج وولايت كماته مختص بشروع بونے كماته بى معارف كا زول بهى شروع بوجاتا ہے بيابيا بى ہے جيبا چو تصفر لينى سفر هن المخلق السبى المخلق بالحق جوذوات قدسيانبياءوم سلين عليهم الصلؤة والتسليم كماته مخض بهاس مين بهي سفرك المروع ہونے کے ساتھ ہی نبوت ورسالت سے متعلق معارف کا نزول شروع ہوجا تاہے لیعنی ا بالتر تبیب دونوں سفروں کے شروع کو نزول معارف لازم ہے جس کے مطابق ایبانہیں ہوسکتا کہ ا اولیاءاللد کا تیسراسفرشروع ہوجائے کیکن ولایت سے متعلق معارف کا اُن پرنزول نہ ہو۔ اِس طرح انبیاء ومرسلین علیهم الصلوة وانسلیم کے ساتھ مختص چوتھا سفرشروع ہوجائے کیکن نبوت سے متعلق معارف كا أن يرزول نه موجائ ما موخر موجائ المسلاة والتسليم پرنازل ہونے والے معارف کی نوعیت اور کمیت ہرایک کی استعداد کے مطابق ہیں اور بعض سب میں قدر مشترک اور بعض ان کے انفرادی کمالات وفضائل کہلاتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا: "إِنَّ هَاذِهِ أُمُّتُكُمُ أُمَّةً وَاحِدَةً"(١) يَمْ سبكا أيك دين بـــــ يْرْفْرْمَايا: 'تِلْكَ الرُّسُلُ فَصَّلْنَابَعُضَهُمْ عَلَى بَعْضِ ''(٢) نيزفر مايا: "وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعُضَ النَّبِيِّنَ عَلَى بَعُضِ "(٣) اسى طرح عرفاء وكاملين يرنازل مونے والے معارف كى نوعيت وكيت كالجم بھى ہرايك كى فطرى السنعداد كيمطابق موتاب جن مين سب سے فضل واعلیٰ اور سب برعلی الاطلاق فو قبت والا وہ طبقہ ہوتا ہے جواساء الله، صفات الله ، افعال الله اور ذات الله متعلق معارف کے نازل ہونے کا اہل (١) الإنبياء:92\_ (٢) البقره:253\_ (٣) الاسراء:55\_

ہونے کے ساتھ احکام اللہ کی جانب اعلیٰ وجانب اسفل اور ظاہر وباطن کا بھی جامع ہوتا ہے جسے عرفاء كى زبان مين مجدّ دكها جاتا ہے جس كے تعارف ميں الله كے حبيب سيدِ عالم الله في في مايا: "كُنُ تَـزَالَ طَـآئِـفَةُ مِـنُ أُمَّتِى عَلَى الْحَقِّ لا يَضُرُّهُمْ مَنُ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِي اَمُرُ ير فرمايا: "يَنْفُونَ عَنْهُ تَحُرِيُفَ الْغَالِينَ وَإِنْتِحَالَ الْجَاهِلِينَ وَتَأْوِيلَ الْمُبْطِلِينَ "(٢) اولياء اللدك إس عظيم المرتبت طبقه مصمتعلق امام عبدالوماب الشعراني في المحاهد؛ "بيعزيز الوجود ہے اور اپنے دور کا تحکیم الزمان ہے۔" (۳) حضرت بيرانِ بيرشخ عبدالقادرجيلاني نے فتوح الغيب ميں فرمايا: "وَجَعَلَهُ جَهِينَدَاوَدَاعِيسَالِلُعِبَسَادِ وَنَاذِيْسِ ٱلْهُمُ وَحُجَّةً فِيْهِم هَادِيَّامَهُدِيًّا شَافِعًامُشَفَّعًاصَادِقًامُصَدّقًابَدَلًا لِرُسُلِهِ وَٱنْبِيّاتِه عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُهُ وَتَحِيَّاتُهُ وَبَرَكَاتُهُ فَهَذَاهُوَ الْغَايَةُ وَالْمُنْتَهِى فِي بَنِي آدَمَ لامَنْزِلَةَ فَوْقَ هَذِهِ الْمَنْزِلَةِ إِلَّاالنَّبُوَّةُ فَعَلَيْكَ

حضرت مجددالف ثانى فرمايا:

"هرچەدران مدى از فيوض بامتان برسد بتوسط اوبرسد المحرجه اقطاب واوتادويدلا ونجباباشند"(۵)

حضرت يشخ اكبركي الدين ابن عربي نبية ودالمه مَرُقَدَهُ الشَّرِينِ كالشّاره كه سفرسلوك كيحواله

(١) مشكوة شريف، باب ثواب هذه الأمة،ص:533، مطبوعه نورمحمد\_

(٢) مشكوة شريف، كتاب العلم، ص:36، مطبوعه نور محمد

(٣) اليواقيت والحواهر،ص:26،مطبوعه مصطفى البابي مصر

(٤) فتوح الغيب، مقاله نمبر:33\_

(٥) مكتوبات امام رباني،حصه نورالخلائق،مكتوب نمبر:4\_

سے وہ اِس رُتے پر فائز منے فصوص الحِکم کی پیشِ نظر عبارت کے سیاق دسیاق کی دلالت سے معلوم ہور ہاہے کیوں کہ کتاب کے مضامین سے لے کرالفاظ تک سب کچھ جھ پرنازل کیے گئے ہیں کہنے الم العدبياعتراف كهين ني ورسول نبين بون إس كے سوااور مفادو مدلول نبيس ركھتا كەسلوك فكرى كتير يسفر من الحق الى الخلق بالحق" كرُتِ برفائز عظ من معارف كانزول ضرورى موتاب، إس كے بعد دوسراجمله و لكينى و ارث "ميں مندرجه ذيل معارف بوشيده بين: يبلا: - ہرولی نبی كاوارث ہوتاہے كيوں كرولايت كے جمله كمالات انباع نبوت كے ثمرات و بركات موتے ہیں۔فقوحات مكيشريف ميں إس مفہوم كى توثيق كے ليے حضرت شيخ اكبرنے جنید بغدادی کی تصریح نقل فرمائی ہے: "عِلْمُنَا هَلَا مُقَيَّدُ بِالْكِتْبِ وَالسَّنَّةِ"(١) معارف وخفائق سے متعلق جارے ہاں جوعلم بھی ہے بیسب بچھ کتاب والسنة کی قید دوسرا: ۔ پینمبرکے دارت ہونے کی حیثیت سے اپنے زُنے دمقام کی طرف اشارہ کیا کہ مجھے اللدنعالي نے وراشت بیغیری کے اُس اعلی رُتے پر فائز کیا ہے جس میں اللہ کا ولی اِس قابل ہوتاہے کہ اُس پرالقاءر تانی کے فیوضات واسرار کانزول ہونے لگ جاتا ہے۔ تبسرا:۔ورافت پنجبری کی اقسام کی طرف کیا ہے کہ اِن کی کوئی حدیس ہے جن میں سے تین قرآ ن شریف سی بیان کیے مصلے بیں۔اللہ تعالی نے فرمایا: " ثُمَّ أَوْرَثُنَا الْكِتُبُ اللَّذِينَ اصْطَفَيْنَامِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفُسِهِ وَمِنْهُمُ مُقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ سَابِقَ بِالْخَيْراتِ بِإِذُنِ اللهِ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَصْلُ الْكَبِيرُ "(٢) (١) الفتوحات المكيه، ج:3،ص:56، مطبوعه داراحياء التراث العربي\_ (٢) فاطر:32\_

16-20 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 16-30 پھر ہم نے کتاب کا دارث کیا اپنے پئتے ہوئے بندوں کوتو اُن میں کوئی اپنی جان پڑھم کرتا ہے اوران میں کوئی میانہ جال پر ہے اور اُن میں کوئی وہ ہے جواللد کے حکم سے بھلائیوں میں سبقت لے جاتا ہے یہی برانضل ہے۔ ورامت نبوى الله كالسرتيب من بهلاطقه جود ظالم لنفسه " محض على إفاده کے اعتبار سے وارث کہلاتا ہے کیوں کھملی بے اعتدالیوں کی وجہسے وہ وارث نبوی کہلانے کے قابل ہی جیس ہے گویا چراغ ہے خودجاتا ہے دوسروں کوروشنی دیتا ہے۔تاریخ کے ہزدور میں واضح اکثریت کے ساتھ دنیا میں بھیلنے والا بیطبقہ کتاب اللہ کے ور ثاء کی سب سے پہلی صف میں ہونے کے باوجودعوام کی اصلاح اوراسلام کی نمائندگی کےحوالہ سے سب آ گے ہے کیوں کہ عوام اِس الما کے مل کوئیں بلکہ علم وارشاداور تعلیم وبلغ کی پیروی کے پابند ہیں جس وجہ سے اِس کی اہمیت سے ا انکارئیس کیاجاسکتاہے۔ دوسراطبقه جودمُقتَصِدُ "ودرميانه على إفاده كساتها مت كاعمل اصلاح كے واله سے بھی علم ومل دونوں کے اعتبار سے فی الجملہ وارث کہلاتا ہے کیوں کہ اِن کی وراشت کامل نہیں ہے۔ تنسر ہے طبقہ کی دراشت کامل ہونے کی بنا پر ہراعتبار سے دارث کہلا تا ہے اِس کے علاوہ رہ بھی ہے كه إن ميں ہر طبقہ كے اندر بھى مختلف طبقے ہیں لینی پہلے طبقہ کے تمام افراد بکسال ہوتے ہیں نہ دوسرے طبقے کے نہ تیسرے کے بلکہ فردِادنی سے لے کرفردِاعلیٰ تک کی تفریق سب میں موجود ہوتی ہے بہاں تک کہ سب سے اعلیٰ طبقہ جو وریثہ نبوت کی جانب ظاہر وباطن کا جامع ہوتا ہے اور روحانبیت میں ہراعتبار سےخلافتِ نبوئ اللہ کے فرائض انجام دیتاہے اِس میں بھی سب مکسال نہیں ہوتے۔إس مے متعلق فتوحات المكيد شريف ميں فرمايا: "فَاهَلُ الْقُرُآنِ هُمُ أَهُلُ اللَّهِ وَخَاصَّتُهُ فَهُمُ الْآحُبَابُ الْمُحِبُّونَ "(١) (١) فتوحات مكيه شريف،ج:2،ص:352،مطبوعه بيروت.

لین اہل قرآن جو حقیقت میں ورثاءقرآن ہوتے ہیں بہی اہل اللہ ہیں اور اللہ تعالی کے خاص بندے تو چر بھی اس کے دوست ہوتے ہیں جواس کی محبت میں دارفتہ ہوتے ہیں۔ اور فناعن الغير وبقاء بالله كاوصف إن سب مين قدرٍ مشترك ہونے كے ساتھ مقامات ومراتب اور رُموز ومعارف كِكالات مِن مِن أَبَعُضُهُمْ فَوْقَ بعُضٍ "موتابٍ حضرت مجددالف ثاني نے "هرمقامر دا علومر ومحارف جدااست ومرحال دا قال عليحده"(١) فضائل وكمالات اوراسرارومعارف كے حوالہ سے انتیازات سے قطع نظر كامل وارث ہونے میں كوئی

فرق تہیں ہے۔ نیز اُمتی کے حق میں اِس سے بڑے کسی اور کمال کا نصور ممکن نہیں ہے اِس فلسفہ کے مطابق حضرت بيران بيريخ عبدالقادرا لجيلاني فرمايا:

"لَامَنْزِلَةَ فَوْقَ هَاذِهِ الْمَنْزِلَةِ إِلَّا النَّبُوَّةُ "(٢)

حضرت ين البرنورالله تعالى مَرْفَدَهُ الشّرين في يهال برخودا بي ذات معلق كسى قيرو تحدید کے بغیر مطلق وارث ذکر کرکے اِس بات کی طرف اشارہ کیا کہ وہ کامل ورا ثت کے مقام پر فائز تنصوبي شربيت مقدسه كفاهرى احكام كؤموز واساء سامتعلقه معارف ساك باطنی زموز ومعارف تک ان کے کارناہے اس بات کی واضح دلیل ہیں کہ وہ قرآن وسنت کے جملہ معارف کے امین تنے بتمام آسانی کتابوں کے نکته شناس تنے اور علی الاطلاق ہراعتبارے کامل وارث بوك الله عنه فَ عَلَى الله الله أحُسَنَ الْجَزَآءِ)

كتاب كفظ ولآخرتي حارث "مين يت كريم يأيها الإنسان إلك كادِ ح اللى رَبُّكَ كَدْحًا فَمُلْقِيْهِ" (٣) كي باير مون كي طرف اشاره كيا به دوسر انسانول كي

<sup>(</sup>١) مكتوب نمبر:160 ، دفتر اول ، حصه سوم.

<sup>(</sup>٢) فتوح الغيب،مقاله نمبر:33\_

<sup>(</sup>٣) الانشقاق:6\_

طرح میں نے بھی اینے کسب ولل کے ساتھ اُس وحدہ لاشریک کے حضور حاضر ہونا ہے جس کے ليے إس كاوش كوذ خيره آخرت بنانا جا ہتا ہوں۔ باقى رباية تصوركة مصنف في "ولان حرتي مُحترِث، كاسِبْ "اور مُكتَسِبْ" عيالفاظك عبائے لفظ 'نسکارٹ ''کاانتخاب کیوں فرمایا حالال کر سیجیتی باڑی اور تخم ریزی کے لیے موضوع مفردات القرآن ام الراغب الاصفهاني مين ب: "النحرَث الْقَاءُ الْبَدُرِفِي الْآرُضِ" ز مین میں تخم ڈالنا جو ظاہری جوارح کاعمل ہوتا ہے جبکہ مصنف کی بیرکاوش توستے فکری کاعمل ہے ظاہری جوارح کانبیں ایسے میں مصنف جو کہنا جا ہتے ہیں اُس کے مطابق ''مُسختَرِث، کَاسِبُ، المُحُتَسِبُ، عَامِل " جيها كوكَى لفظ مناسب تفاحارت جيس \_ إس كاجواب بيب لفظ "حرث" اگرچتم ريزى والے مفہوم كے ليے موضوع ب تا جم استعال اس کا عام ہے کہ اُس کے علاوہ بھی ہوتا ہے جبیبا تھیتی کے لیے اور کسی بھی اختیاری عمل وکسب کے الله استعال ہونے کی مثالیں موجود ہیں جو بالتر تبیب قرآن شریف میں مذکور ہوئی ہیں۔اللہ تعالی نِ فرمايا "نِسَآؤُكُمْ حَرُثُ لَكُمُ "(١)، "مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرُثُ الْأَخِرَةِ نَزِدُلَه فِي حَرُثِه إُ وَمَنُ كَانَ يُرِيدُ حَرُثَ الدُّنْيَانُورِتِهِ مِنْهَاوَمَالَه فِي الْأَخِرَةِ مِنُ نَصِيبٍ "(٢) إس كے علاوہ أيك حديث بھى عام طور بربيان كى جاتى ہے "كُلْكُمْ حَارِثْ وَكُلْكُمْ هَمَّامُ"۔ نيزروايت مِن آيائي أصَدَق الأسمَاءِ حَارِثُ وَهَمَّام "(٣) جَبَداال الله وكالمين ابني طرف سے کوئی لفظ استعمال کرنے کے بجائے قرآن وسنت میں استعمال ہونے والے الفاظ کوہی ترجيح ديية بين جس يدان كامقصد تفاول وتبرك حاصل كرنا موتاب خاص مصنف كى فتوحات مكيه (١) النسآء:223\_ (Y) الشوراى:20\_ (٣) سنن ابوداؤد شريف، ج: 4، ص: 443، باب في تغيير الاسماء ـ

اليے اقتباسات سے بھرى يڑى ہے۔ مشتے نمونداز خروارے آيت كريمه 'كُنْ تَوَانِي ''(۱)اور آيت كريمة 'وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَلْكِنَ اللَّهَ رَمِي "(٢)سے اقتباس كرتے ہوئے فرماتے ہیں جس سے وحدۃ الوجود برجھی روشنی پرنی ہے: قُلُوبُ الْعَاشِقِينَ لَهَا ذِهَابُ إِذَا هِـى شَـاهِدتُ مَن لَاتَراهُ وَذَامِنُ اعْتَجَبِ الْأَشْيَاءِ فِينَا نَسرَاهُ وَمَسانَسرَاهُ إِذَانَسرَاهُ فَلا تَعْجَبُ فَمَا الرَّامِي سِوَاهُ دَلِيُلِ عَ إِذْ يَقُولُ رَمَيْتَ عَبُدِى كَذَاقَدُ جَاءَ فِسِي الْقُرُآنِ نَصًا لِامُ رِفِى حُنيُ نِ قَددَهَاهُ عاشقول کے دلوں کے لیے ماوراء العقل واحس جانا ہے بیداس وفت ہے جب وہ اُس کا مشاہرہ کریں جسے تو نہیں دیکھااور بیخلائق میں موجودتمام عجائبات سے زیادہ عجب ہے کہ ہم أسے و میصنے بیں اور جب أسے و میصنے لکتے ہیں تو أسے ہیں و مکھے سکتے ہیں۔میری ولیل اللہ تعالی کا بیفرمان ہے کہ اے میرے بندے تونے پھیکا پھرتو تعجب نہ کر کیوں کہ وہ بھینکنے والاأس كے سواكوئى اور جيس ہے إى طرح قرآن شريف ميں تص كے طور يرآيا ہے أس كام کے لیے جس نے جنگ حنین میں اُس خاص بند سطیقی کو پریشان کیا تھا۔ (۳) مصنف کے اِس جملہ و لا بحسرتی حارث "میں لفظ" آخرہ" مصنف کو او آخرہ کے ساتھ ای مخص تہیں ہے جودار دُنیا کے مقابلہ میں ہوتا ہے بلکہ اپنے کُغوی مفہوم پرمحمول ہے۔ جوآ رخر كى مونث باورلغوى مفهوم بين دُنياواولى كمقابله بين بيجس كامصداق 'السساعة الآخِرَة "بِإِلَى الْمِيمِثالَ بِجِيباآيت كريمهُ وَلَلاخِرَةُ خَيْرُنْكَ مِنَ الْأُولَى "(س) (١) الاعراف:143\_ (٢) الانفال:17\_ (٣) فتوحات مكيه شريف، ج:2،ص:389، باب السابع والتسعون ومألة في معرفة اللهاب. (٤) الضحي:4\_



" ذُلِكَ يَوُمُ الْخُلُودِ " (١) حضرت تین اکبر کے کلام میں یہاں پرلفظ''آخرۃ'' کے ال عمومی مفہوم کے علاوہ خاص مفہوم بھی المرادلیا جاسکتا ہے جس کے مطابق اِس کا مظہر بچھلی حالت ہوگی جس سے مقصد سفرسلوک میں وقتا فو قابيش آنے والے حال بعد الحال اور تحول بعد التحول میں استفامت کے لیے سعی کرنا ہے۔ اِس سے پہلے ہم بیان کرآئے ہیں کہ حضرت شیخ اکبر سفرسلوک کے اُس رُتبہُ ولا بہت پر قائز شے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خلق خدا کی رہنمائی پر مامور کیا جاتا ہے جسے صوفیاء کاملین کی زبان مين سعفر من الحق الى الخلق بالحق كهاجا تاب اوراسفارار بعد كسلسله من تنسرا سفركهلاتا باوربير حضرات چونكه پيغمبراكرم سير عالم اليسة كال وارث موت بين، أن كنقش قدم پر چلتے ہیں اور اُن کے طریقے کے مطابق حسب الحال خلق خداکی رہنمائی کرتے ہیں جس دجہ سے آئیں بھی ایسی مشکلات اور نامساعد حالات کا سامنا ہوتا ہے جبیا اِن کے مورث اعلیٰ کو در پیش ہوتے رہے ہیں جن سے شخفظ پانے اور اپنے مشن میں استقامت دکھانے کے لیے ہوما فیوما زیادہ مصنايده مجاهده كرنا موتاب بس كااظهار حضرت في فيال براو لآخوري حارث "كالفاظ میں کیا ہے جس سے مقصد آ سے چل کر ہوما فیوما بیش آنے والے تحولات سے شحفظ اور ہرآنے والے حال میں استفامت کی سعادت یانے کے لیے مجاہدہ کرنا ہے جس کی بدولت حال مقام میں بدل جاتا ہے اور داخلی وخارجی شیاطین سے تحفظ مل جاتا ہے جوابیے مورث اعلیٰ نبی اکرم سیر عالم النائية كال دارث مون كالملاثوت ب-حضرت شیخ کے کلام کا میمل اس کے سیاق وسباق کے زیادہ مناسب ہے کیوں کہ اِس سے متصلا قبل و لکینی وارث "جو کہاہے اس کا بھی مقتضاء ہے کہ وارث ہونے کا ملی شوت پیش كياجائ جسك اليوو ولآ بحدتي محارث "كهاجبكه إس كمقابله بين اول الذكرزياده جامع اورلفظ''آخرہ'' کے نغوی مفہوم کے جملہ مظاہر کومحیط ہے۔

الله فَاسْمَعُوا اللهِ فَاسْمَعُوا اللهِ فَارْجِعُوا "حضرت ككلام كابيرهم كلام سابق كانتجاور اُس پرمرتب ہے جیسا فائے فصیحہ سے مفہوم ہور ہاہے اِس میں بتانا یہ جاہتے ہیں کہ جب سب کو 🖫 معلوم ہوا کہ میں سفر من الحق الى الخلق بالحق كرُتے پرفائز ہوں اور نى اكرم سير عالم الله كاكال وكمل وارث ہوں جس كاعملى ثبوت بھى بيش كرر ہا ہوں جس كےمطابق مير بيان مساعی جمیلہ کے پیچھے اللہ وحدہ لاشریک کی کارفر مائی ہے تو پھر اِس کتاب کے مندر جات کے حوالہ سے بھی میں پھونہیں ہوں میری حیثیت محض مظہر کی ہے جبکہ اصل سنانے والا اور سمجھانے والا وہی ایک وحدہ لاشریک ہے تو پھر اِسے پڑھنے اور سننے اور جھنے والے بھی اِس تصور سے بیرسب کھے کریں کہ اللہ تعالیٰ سے من رہے ہیں اور وہی وحدہ لاشریک ہمیں سمجھار ہا ہے تو ہم سمجھ رہے ہیں وہ ا اگر سنانے اور سمجھانے والا نہ ہوہم بچھ سمجھ سکتے ہیں نہ مصنف بچھ سمجھا سکتے ہیں،ہم بچھ س سکتے المين ندمصنف يحصناسكت بين اورأس كى كارفر مائى كے بغير بهارى كوئى حيثيت ہے ندمصنف كى۔ إس كعلاوه مذكوره كلام كروس معد "وَإلَّى اللَّهِ فَارْجَعُوا "مَيْن إس بات كى طرف بهى اشارہ ہے کہ ندصرف اِس کتاب کے مندرجات کو بھنے کے حوالہ سے بلکتسی بھی بہتری کی دست آوری کے لیے اُسی وحدہ لاشریک کی طرف رجوع کرناضروری ہے کیون کہ اُس کے بغیر کوئی كارساز ب ندمددگار كويافصوص الكم شريف كے إن مخضرالفاظ بيل قرآن وسنت كے أن تمام تصوص كاخلاصه بتح فرمادياب جن مين أسى وحده لاشر يك كومد دگار وكارساز اور ماوى وملجا سيحضنے كى ہدایات دی گئی ہیں۔فصوص الحکم کی اِس جامعیت کے پیشِ نظر حضرت شاہ ولی اللہ کے والدشاہ عبدالرجيم مَوْدَالله مَرْقَدَهُ الشّرِيْف في فرمايا كفُصوص الكم كي جمله مضابين قرآن وسنت سيعمستفاو بیں اگر میں جا ہوں تو برسرِ منبر اِس کے ایک ایک مضمون برقر آن وسنت کے دلائل بیان کروں۔ اُن الفاظيمين: "الكرخواهر فصوص رابرسرمنبرتقرير كنر وجميح مسائل آن را



رہنمااینے درس یا اپن تصنیف سے استفادہ کرنے والوں کی ایس ہی رہنمائی کرتا ہے۔ اِس وجہ سے كَمَا كَيابٍ 'إِذَاتَ كُرَّرَفِي السَّمْعِ تَقَرَّرَفِي الْقَلْبِ "ظَامِرِ كِدَايِكَ أَصُولُ وضَائِطَهِ يَا كَيَ مرتبے کی ایک کلی کی حقیقت کو بجھنے کے بعدایے ذہن کو اُس تک محدودر کھنے سے اُس کی روشی نہیں 🔐 بجیل سکتی ،اُس کے متعلق حاصل ہونے والا تقلیدی علم استدلالی کا رُتبہ بیں پاسکتا اگروہ استدلال سے حاصل ہے توبید استدلالی علم تجربہ کی حدکو ہیں بینج سکتا لینی علم الیقین سے ترقی کر کے حق الیقین کے زینے کوئیں جینے سکتا۔ اس کے برعکس اُس کے مصاویق ومظاہر اور فروع وجزئیات کوجس شرح تناسب سے ول و د ماغ میں جمع کیا جائے اور اِسے اُن پرمنطبق ومحمول کرکے دیکھا جائے کہ اصل وفرع میں کس ها بدالاشتراك اوركس حدتك مابدالامتياز ہےكون كون سے فروع وجزئيات پر إس كاصادق آنا كيسال ہے اور كس كس برعلى تبيل التشكيك ليعنى كمي وبيشي يامقدم ياموخر ياشد بدوضعيف كي تفريق التي كىساتھ ہے أسى شرح تناسب سے إس كى روشنى كالمجم بھى بڑھتا ہے بزرگانِ دين كافرمودہ 'اَلسَّبَقُ ا تحرُفُ وَ مَنْ كُوَادِهُ أَلْفُ "لِينَ مِنْ أَيكِ جمله مِاليكِ مضمون منعلق مواوراً س كا تكرار بزار بار ہو۔(۱) بھی اِس سلسلہ کی ایک کڑی ہے کہ سی ایک کلی پاکسی ایک اُصولِ فطرت یا ضابطہ کا سبق لینے جائے اور إن میں سے ایک ایک پراُسے منطبق وجمول کر کے حمل کی نوعیت کا جائزہ لیا جائے کہ س میں بکسال اور کس میں تفریق کے ساتھ ہے مشق وتمرین کی اِس محنت ومجاہدہ کو ہزار فروعات و جزئیات پردُ ہرایا جائے تب اُس کاحق ادا ہوگا اُس کی روشیٰ کا جم وسیع سے وسیع تر ہوگا اور اصل سے متعلق تقلیدی علم استدلالی بن جائے گا اگراستدلالی تقااب ترقی کرے تجرباتی بن جائے گا یہال تك كم اليقين سيرق كركون اليقين مين بدل جائے گا۔الله تعالی غریق رصت فرمائے ہمارے اِن اسلاف کوجنہوں نے ہمیں علم وعرفان کی روشنی دینے کے ساتھ حاصل کردہ علم کو پختہ (١) تعليم المتعلم،ص:6\_

كرنے كاطريقة بھى سكھايا اور علم وعرفان كافيض دينے اور لينے كے بيسليقے بھى سمجھائے۔ حصة معطوف 'وَاجْمَعُوا' كَا إِس تُوشِيح كے بعد معطوف ومعطوف عليه يعن 'فَصِّلُوا' اور'وَاجْمَعُوا'' کے مجموعہ کی تمثیلی وضاحت إس طرح ہے کہ اربعہ عناصر کے اِس جہال کی ایک ایک شے اساء الله کی مظہر ہے میدورس عرفان کا ایک اُصول ہے اور اجمال میں ہے جس کی تفصیل اس طرح ہے کہ اساء اللہ کی تا تیر کے بغیر کوئی شے وجود میں نہیں آسکتی اور جو چیز جس اِسم الہی کے ما تحت وجود میں آتی ہے وہ بلاواسطہ اُسی اسم کی مظہراور اُس کی علامت دیجیان ہوتی ہے اور اُسی کے ساتھ مربوط اور اُس کی مربوب ہوتی ہے اور اُس کے واسطہ سے ذات البی کے ساتھ بھی مربوط و مظہر اور علامت و پہچان ہوتی ہے اور ذات الی کوأس کے تمام اساء لازم ہونے کی بنا پر بہی شے تمام اساء الله كى بھى بالواسطەمظېر و بېچان قرارياتى ہے اوراساء الله كى نہايت نہيں ہے بلكه الله يُه خصيه الدَحدُو الْعَدُ " مِ كيول كرامهات الاساء (99) جوعد يثول مين فدكور موسع بين ال میں سے ہرایک کے ماتحت لا تُعد ولا تھیں ذیلی اساء ہیں توبیا اربعہ عناصر کے اِس عالم ناسوت کی ایک ایک سے مستقل عالم ہے جن کی کوئی نہایت ہی نہیں ہے اور محقولات کی دُنیا میں جزئیات کا سلسلہ دراز اپنی کلیات کے ماتحت اور اُن کی پہچان دمظاہر ہونے کی طرح عرفانیات کی دُنیا کے بیہ لا متنابی عالم ہائے متفرقہ بھی مخصوص کلیات کے ماتحت اور اُن کے حصار ہیں محصور ہونے سے خالی نہیں ہیں جنہیں معرفت کی زبان میں حضرات الہیہ حضرات خمسہ اور کلیات خمسہ جیسے ناموں سے یا دکیاجا تا ہے جوابیخ خالق ومالک وحدہ لاشریک کے حضور ومشاہرہ میں ہوتے ہوئے غیر اللہ المالے والے خلائق کی نسبت غیب ومشاہرہ جیسے تضاوات کی طرف منقسم ہوتی ہیں۔ جس كمطابق دُنيات عرفان كاولين كل المعيب المطلق كهلاتى بيان كاعالم وبيجان اور مصداق ومظہراعیان ثابتہ کہلاتے ہیں،جوذات الی کے ماسواسب سے غیب ہیں۔ ورسرى كى الشهدة المطلقه كملائى بحس كاعالم ويجيان اربع عناصر كابيساراجهال بعدي عالم ناسوت اور عالم ملک بھی کہا جاتا ہے جو تحت الحس والعقل ہونے کی وجہ سے بصارت وبصیرت (169) / (169) / (169) / (169) / (169) / (169) / (169) / (169) / (169) / (169) / (169) / (169) / (169) / (169)

دونوں سے متعلق ہوتا ہے۔ يسرى كلى السغيب المصاف الاقرب الى الغيب المطلق كهلاتي بين جس كاعالم ويهجيان اور المصداق دمظہرعالم ارواح کہلا تاہے عام اِس سے کہ عالم جبروت سے متعلق ہو باعالم ملکوت سے۔ اضافه: سبب ومسبب اورعلت ومعلول کے مابین ارتباط کرسبب اورعلت کے یائے جانے کی صورت میں مستب کا سبب پر اور معلول کا اپنی علت پر مرتب ہونا فطری امر ہے جس میں کسی اور چیز کا قطعاً کوئی دخل نہیں ہوتا جس وجہ سے اِس پورے نظام قدرت کو جراور عالم جروت جیسے ناموں سے یا کیا جاتا ہے جو خالق کا منات وحدہ لاشریک کی طرف سے مقرر کر دہ خود کارنظام قدرت كاكرشمه بهاورا بيت كريمه فأفا مسوّيته وَنَفَخُتُ فِيهِ مِنْ رُوْحِي "(١) بيك صوص کی جھلک ہے۔ اور ملکوت عبارت ہے عالم ملک وناسوت کے اس جہال میں وقوع پذر ہونے والے اُن منتوع باطنی صورتوں سے جو عالم غیب بینی ماوراء الحس والعقل جہال کونتقل ہوتی رہتی ہیں اِن کے علاوہ نفوس مجردہ کو بھی شامل ہے۔ چوچی کی تیری کی سے برعس ہے لین الغیب المضاف الاقرب الی الشهادة لمطلقه كهلاتى بيجس كاعالم ومظهراورمصداق وبهجيان عالم مثال بيجس ميس هركثيف ولطيف اور ہر ظاہر و باطن اور ہر چھوٹی وبرسی جو ہر وعرض کی اصل صورت ومثال محفوظ ہوتی ہے اِس کی صورتوں میں اور عالم ملکوت کی صورتوں میں فرق میہ ہے کہ اِس میں ہر چیز کی اصل صورت محفوظ ہوتی ہے جبکہ ملکوت میں اصل نہیں بلکہ اُن کی حرکات وسکنات اوراعمال سے جنم یانے والی صور نیں محفوظ ہوتی ہیں جس دجہ سے انکی جغرافیائی حدو دولواز مات اور نقاضے بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ونيائ عرفان كى يانچوس اورآخرى كلى المحضرة الاللهيه المجامعه لهذه الاربعة كهلاتي بيجس كاعالم وبيجان مصرت الانسان بيجس مين موجودازني استعدادوعواقب طلق کے درجہ میں ماوراءالعقل واکنس ہونے کے ساتھ بچھ چیزیں الشہا وۃ المطلقہ کے درج

الله میں سب پرعیاں بھی ہیں اور دور نگے بھی کہ من وجہ غیب اور من وجہ شہادۃ ہیں۔عالم انسان کی بیہ 🖟 کی جوکلیات صوفیہ وعرفانیہ کی آخری کڑی ہے کلیات منطقیہ کی نوع سافل سے مختلف نہیں ہے بلکہ او کلیات منطقیہ کے مشہور معلم درہنما''ایباغوجی''کے نزدیک عالم انسان سب کے بعد ہوتے ہوئے بھی اینے سے اُو پر والے تمام انواع فوقیہ واجناس عالیہ کومجیط اور سب پر مشتمل ہے۔ إسى طرح دُنياعرفان كى إن كليات خمسه كى بيرة خرى نوع بھى وجودعضرى كے اعتبار ہے سب سے موخر اورسب کے بعدوجود میں آنے کے باوجودسب پرمجیط ہے کہ اُس سے اُو پروالے کلیات اربعہ میں سے کوئی بھی ایبانہیں ہے جسے بیشامل نہ ہوبلا مبالغہ ایبا ہی ہے جیسا جو ہر جسم مطلق جسم نامی اور حیوان میں سے ایک کے بغیر بھی انسان کا وجود مکن نہیں ہے۔ اِسی طرح الخيب المطلق الشهادة المطلقه الغيب المضاف الاقرب الى الغيب المطلق اور الغيب المضاف الاقرب الى الشهادة المطلقه ش ہے گا ایک کے بغیر بھی انسان کا وجود ممکن نہیں ہے۔ يه به كلام مصنف كاول حصه 'فيصِّلُوامُ جُملَ الْقَوْلِ' كَى بِزارون مثالون مين سے صرف ایک مثال اُمید کرتا ہوں کہ قصوص الحکم شریف کے معارف سے منتقیض ہونے والوں کو إسسكافي رجنمائي ملے كي \_ (انشاء الله تعالى) جبكه دوسرك عصف واجهة عوا" كالملى مثال إسطرح موكى كهجب عالم انسان كو حضرات الالهبيك زمره مين ايك الي كل تتليم كيا كميا جواسيغ سے أو يروالے جاروں كومجيط بہاتو بيہ نصرف كلى ب بلككلى مونے كے ماتھا بينا ندراكي مسلمه أصول بھى ركھتى ہے جس كے ساتھا أس کے جزئیات وفروع کوجمع کرکے دل ود ماغ میں متحضر کرنے کی ملی صورت یوں ہوگی کہ انسان کے افرادو جزئیات میں کال بھی ہوتے ہیں ناقص بھی اور متوسط بھی سلیم الاعضاء بھی ہوتے ہے اور تاقس الاعضاء بھی محنتی بھی ہوتے ہیں اور بے محنت بھی بھتے وبلیغ قادرالکلام بھی ہوتے ہیں اور بنزبان بمى على لذا القياس إس معممام افراد كے جملہ اوصاف الشہادة المطلقہ كتبيل سے

ہیں جوسب پرعیاں ہوتے ہیں جبکہ باطنی خصوصیات اور آخری انجام وعواقب جیسے غیبی صفات الغیب المطلق کے بیل سے ہیں جیسااعیان ٹابتہ کے درجہ میں اللہ وحدہ لانٹریک کے سواکسی اور کے 🖫 تضور علمی میں نہیں تھے ویساعالم شہادۃ میں آنے کے بعد بھی اُس وحدہ لاشریک کے سواکسی اور کوان سے متعلق بھور علمی نہیں ہوتا اور انسانوں کی فکری عملی تضرفات پر مرتب ہونے والے باطنی اثر ات وصورتين جوعالم ملكوت كاحصه بنتي بين ريسب كرسب السغيسب المصضاف الاقسرب السي الغيب المطلق كتبيل سے بيں كيوں كم كافات اعمال كي شكل ميں جوظام رموتي بيں اور عالم شہادۃ کے حصہ بنتی ہیں وہ اُن کے مقابلہ میں اقل قلیل ہیں جوعالم برزخ بین الدنیا والآخرۃ کے لیے ا اور دار آخرت کے لیے عالم ملکوت کے بردہ غیب میں محفوظ رہتی ہیں اور انسانوں سمیت ان کی قوت و المرى وملى سے وجود میں آنے والے کر دار کی جوصور تیں عالم مثال کی حصہ بنتی ہیں بیسب حضرات البريك چوهی شم یعن **العیب المضاف الاقرب الی الشهادة المطلقه** کے بیل سے ہیں اوراس کے ماتحت متنوع افراد وجزئیات متبائنہ ہیں کیوں کہ عام خلائق سے بیسب کچھ پوشیدہ اور 🖁 ماوراءالعقل والحواس ہونے کے باوجود عالم شہادت لینی اربعہ عناصر کے اِس عالم ناسوت میں اِن کے ظہور پذر ہونے کے لیے نظام قدرت میں بہت سے اسباب ہیں جن کے مطابق سے عا شهادت كى حصه بنتى رہتى بير كيكن انسان كو إس كاشعور نبيس موتا۔ صديت شريف 'وَاحْيَانًا يَتَمَثُّلُ لِيَ الْمَلَكُ بَشَرًا فَيُكَلِّمُنِي فَأَعِي مَا يَقُولُ ' بھی اِسی قبیل سے ہے اور ایک شخص کو ایک ہی وقت میں متعدد جگہوں میں دیکھنے کے جو واقعات ہیں وہ بھی اور ہوا کی لہروں کو سنٹر کر کے سائنس جو پھے دکھار ہاہے رہی ای قبیل سے ہیں علی لنز االقیاس عالم مثال کے جو حصے صیغہ غیب میں رہتے ہیں وہ اُن کے مقابلہ میں اقل قلیل ہیں جومختلف اسیاب کے تحت مشاہرہ میں آئے رہتے ہیں لیکن انسانوں کو اِس کا شعور نہیں ہوتا اِس میں بھی قدرت کے إجمال كى تفصيل اورجز ئيات كوجمع كرنے كى إن تمثيلى توضيحات كے بعد فصوص الحكم

المن شریف کی مذکورہ عبارت میں حصر کا فلسفہ بھی قابلِ توجہ ہے کہ حضرت شیخ اکبر نے فروع وجزئیات کو 🕝 جح کرنے اوراجمال کی تفصیل کرنے کوہم کے ساتھ مختص فرمایا ہے درنہ قائم مقام ظرف کیجنی جارو مجرور کے مجموعہ کواس کے عامل سے مقدم کرنے کا کوئی اور فلسفہ ہی بیہاں پر موجود نہیں ہے جبیہاعلم بلاغت سے مانوں حضرات جانتے ہیں ہے کہ تقذیم ماحقہ التاخیر کاسب سے بڑافا کدہ حصر ہے جس کے مطابق حضرت شخ اكبرنے إس بات كى طرف اشاره كيا ہے كہ اجمال كى تفصيل ہويا كسى أصول اور کلی کی جزئیات کواس پرمرتب کرنابہر حال ریسب پھی ہم میں منحصر ہیں کیوں کہاصل مسئلہ کوخو دسمجھنا سب سے مقدم ہے بسب سے اہم ہے اور تفریعات و تفصیلات کے درست ہونے کے لیے اصل الا صول ہے ورنداصل مسئلہ کی فہم سے قاصرانسان سے بیتو قع کرنا کہ وہ کسی اُصول کواس کے فروع پر یا کسی کلی کواس کے جزئیات پرمنطبق کر کے شمرہ حاصل کرے گاجود بیل سے دورہ طنے کی توقع کرنے سے مختلف نہیں ہوگا۔ " ثُمَّ مُنُوابِهِ عَلَى .... طَالِبِيهِ لاتمنعُوا "، هلدِهِ الرَّحْمَةَ الَّتِي .....وَسِعَتُكُمْ فَوَسِّعُوا الماسعبارت ميس حضرت الشيخ نين معارف كافاده كياب؛ يبلا افاده: اس كتاب كے معارف كو ہرايك كے سامنے ہيں بلكہ اہل اوراستفاده كے خواہش مندحضرات کے سامنے بیان کرنا جاہے ورنہ نااال اور بدذوق غافلوں کے سامنے بیان کرنے کا اُلٹا اثر ہوسکتا ہے کیوں کہ انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ جس بات کو وہ ہیں سمجهناأس تتليم بين كرتاجيهامشهورب كر" ألانسسان عَدُولِمَ اجَهِلَ "بين انسان حس بات كوبيل مجهناأس كادتمن موتاب-إى فلسفدى بنياد يرابيه مسائل بيان كرنے كى اجازت اسلام مين جيس جومخاطبين كي مجهد ورجوحفرت على الرتضى نوراللدوجهدالانور فرمايا: "كَلِّمُو االنَّاسَ بِمَايَتَعَارَفُونَ أَتُحِبُونَ أَنُ يُكَذَّبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ" (١) لوكول كے ساتھ أن كى فہم كے مطابق بات كروكياتم كواراكرو مے كراللداوراس كےرسول كى (١) جامع الصغير مع فيض القدير، ج: 5، ص: 27 مطبوعه احياء التراث العربي بيروت\_

تكذيب كي جائے۔

إسى فلسفه كے تحت بزرگان دين نے فرمايا:

"لِكُلِّ كَلامٍ مَقَامٌ وَلِكُلِّ مَقَامٍ رِجَالٌ"

دوسرا افادہ:۔کتاب کے مندرجات اوراس کے معارف رحمتِ اللی کے حصے ہیں جو کسی ناکسی شکل میں جملہ کا کتات کو محیط ہے۔جیسا اللہ تعالی نے تاکید کے ساتھ اسے ہر شے کوشامل قرار دیتے ہوئے فرمایا:

تبسراافادہ:۔رحت کی وسعت اور اس کے استحقاق کے مابین فرق کا کیا ہے کہ رحمت الہی

"وُرَحُمَتِي وَسِعَتُ كُلُّ شَيْءٍ" (١)

اپئی جگہ اتنی وسیج ہے کہ بدایۃ ونہایت کی حدود سے بھی ماوراء ہے کیوں کہ وہ اسپے موصوف و کل جو ذات اللی ہے کو لا زم ہونے کی وجہ سے از لی وابدی ہے کیونکہ جانب ماضی کے اعتبار سے متنائی سے مسبوق بالعدم نہ ہونے کی وجہ سے آز لی کہلاتی ہے اور جانب مستقبل کے اعتبار سے متنائی نہ ہونے کی بنیاد پر ابدی کہلاتی ہے اور مطلق زمان کی قید سے بھی ماوراء ہونے کا مقتضاء بہی ہے کہ اُس کی از لیت میں ابدیت اور ابدیت میں از لیت ہوجس وجہ سے سرمدی کہلاتی ہے۔ کہ اُس کی از لیت میں ابدیت اور ابدیت میں از لیت ہوجس وجہ سے سرمدی کہلاتی ہے کہ اُس کی اور ایک کی وسعت کا یہ مفہوم نہ صرف اِسی کے ساتھ خاص ہے اور رہی تھی نہیں ہوتا رہم اور اہل کشف کا خاص مسئلہ ہے جو کشف والہام کے بغیر کسی پر مشکشف نہیں ہوتا بلکہ شفی ہوئے کے ساتھ استد لا لی بھی ہے کہ مشکورا سلام نے اِس پر طرح طرح کے برا ہیں قائم کیے ہیں۔ شرح عقائد وغیرہ میں بیان شدہ مشہور اسلام کے قیر کو صاف فی سُبُ سَانہ کو تعلیم نہیں کرتی کہ تعالیٰی قدید ہم بِدَ اللہ قبل کی صفات کا قدیم ، واجب ، از لی ، ابدی اور سرمدی ہوتا اُس کی ذات کا مقتضا ہے کیوں کہ عقل اِس بات کو سلیم نہیں کرتی کہ واجب ، از کی ، ابدی اور مرمدی واجب یا غیر قدیم یا

(١) الاعراف:156\_

مسبوق بالعدم وحادث مویا بتنای موکرمنقطع مونے والی موحاشا وکلا ایبا تصور اہل تقلید کے نزد یک ممکن ہے نداہل نظر واستدلال والوں کے نزدیک چہ جائیکہ اہل کشف اِس کا تصور کر سكے جبكم كى زند كى ميں رحمت الى كے مستحق ہونے كامسكداس سے مختلف ہے كيوں كدوہ بندوں کے کردار سے متعلق ہونے کی دجہ سے اُسی کے شرح تناسب کے مطابق محدود ہوتا ہے۔ إسى فلسفه كے مطابق الله تعالى في استحقاق سے تطع نظر صرف اپنى رحمت من حيث الرحمت كى وسعت بیان فرمانے کے بعداس کے استحقاق بانے والوں کے بارے میں فرمایا: "فَسَاكُتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِالْلِنَا يُؤُمِنُونَ "(١) اور حدیث شریف میں رحمت الی کی تقسیم جو مذکور ہوئی ہے اُس کا تعلق بھی استحقاق کے ساتھ ہے لفس رحمت كم اته فيس أيك صحافي في وُعامِن 'اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا وَلاَ تَرْحَمُ مَعَنَا أَحَدًا" كَماجس براللد كرسول سيد عالم الله في اليا كم اليا كم الله كالورفر مايا: "'لَقَدُ تَحَجُّرُتَ وَاسِعًا''(٢) ب فنك تون الله كي وسيع رحمت كومحدودكيا لینی رحمتِ النی بجائے خود وسیع ہے جو اہل استحقاق کی تلاش میں ہے جب بھی کوئی اُس کا مستحق موجاتا ہے وہ أسے شامل حال موجاتی ہے جسے رو کنے والا کوئی ہیں ہے۔جیبافر مایا؟ "وَمَاكَانَ عَطَآءُ رَبُّكَ مَحْظُورًا" (٣) ای دافعہ سے متعلق ایک روایت میں بی آیا ہے کہ اللہ کے رسول سید عالم اللہ فی آیا ہے کہ اللہ کے رسول سید عالم الله فی آیا ہے صحالي تصفر ماما: "لَقَدُ حَظَرُتَ رَحُمَةً وَاسِعَةً إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ مِآلَةً رَحُمَةٍ فَٱنْزَلَ اللَّهُ رَحُمَةً وَاحِدَةً (١) الاعراف:156\_ (٢) بنحاري شريف، كتاب الادب ،باب رحمة الناس والبهائم، ج:2، ص:889\_ (٣) بني اسرائيل:20\_

یَتعَاطَفُ بِهَا الْحَلاَئِقُ جِنَّهَا وَ إِنْسُهَا وَ بَهَائِمُهَا وَعِنْدَهُ تِسْعُ وَتِسْعُونَ '(۱)

اے دُعاکر نے والے بِشک تو نے واسع رحمۃ کو محداد کیا بِشک اللہ تعالیٰ نے سوشم رحمت

پیدا فر مائی ہے جن میں سے صرف ایک فتم اِس جہاں میں نازل فر مائی ہے جس کے سبب سے

جن وانس سے لے کر بہائم تک خلائق ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں جبکہ ایک کم سواس کے خزانہ غیب میں ہیں۔

اس می کی روایات حضرت بین کرنی داللهٔ مُزقدهٔ کے موقف پرواضی دلالت کررہی ہیں کہ رحمتِ
الہی کی تقسیم، نفذیم، تاخیر، زیادت وکی جیسے جینے بھی تغیرات وتفریقات قرآن وسنت میں
فرکور ہوئی ہیں بیسب کے سب الل استحقاق کے شرح تناسب کے اعتبار سے ہیں ورنہ اللہ تعالی
کی صفت ہونے کے اعتبار سے تقسیم کی گنجائش ہے نہ مخلوق ہونے کی اور کی وبیشی کا تصور ممکن
ہے نہ جادث اور متنجیر ہونے کا۔

فصوص الحکم کی اِس عبارت بیں حضرت شیخ اکبر نے جس رحمت کو اُس کے ستحقین بیں کھیلا نے کا فرمار ہے ہیں بیر حمتِ اللی کی وہ شم ہے جو رُموز واسرار اور معارف سے متعلق ہے جسے اللہ یات کا حصہ بھی کہا جاسکتا ہے جو نبوۃ ورسالت اور اُس کی تعلیمات واحکام سے لے کر علم الموہبت اور عرفان کی ایک ایک شکل کو محیط ہے رحمتِ اللی کے استحقاق کے حوالہ سے ناسمجھ کو نیا کے فلط معیار پردد کرتے ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا:

"أهُمْ يَقْسِمُونَ رَحُمَتَ رَبِّكَ نَحُنُ قَسَمُنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَياوةِ اللَّهُ نَيَا" (٢) چوتفاافاوه: رحمتِ اللي كِظهوركاكيا ہے، إس كي تفصيل إس طرح ہے كه اساء الله غير متنابى مونے كي طرح صفات الله بھی غير متنابى بيل بلكه برصفت الله الله واكره بيل لا بدايه ولا بولنه ولا

<sup>(</sup>١) تفسيرروح المعاني، ج: 9،ص: 77، مطبوعه بيروت دارالمعرفه بيروت.

<sup>(</sup>٢) الزخرف:32.



PORTON PROPRIES PORTON النسويف كمنب ميں افہام و تفهيم كى مہولت كے ليے مندرجه ذيل بنيادى مراتب بيان كيے جاتے ہیں،جنہیں اُمہات المراتب کہا جاسکتا ہے جیسے 99 اساء الحنی میں سے ہرایک اینے اينے دائر ويس لامتنابى اساءكوشامل ہے۔إى طرح مندرجه ذيل بار همراتب بھى جمله مراتب اورغيرمتنابي شئؤنات كومجيط ہيں۔ 🗈 ذات البی بشرط لاشئ کے اعتبارے کہ سی بھی اسم اور صفت سے مطلق ومعری ہے جسے مرتبدا حديث مرتبه جمع الجمع اورمرتبه هقيقة الحقائق جيسے ناموں سے مادكيا جاتا ہے بيراسم وات البی لا بشرطشی کے اعتبار سے بینی کسی بھی اسم وصفت کے اعتبار وعدم اعتبار سے مطلق تصوركيا جاتاب وسع مرتبه الهوية والحقيقة الجامعه السارية في جميع الحقائق جيسے ناموں سے یا دکیا جاتا ہے۔ حاهبتی افادہ:۔شانِ الی کارپرُ تنبہ مرتنبہ ہو کے مقابلہ میں قابلِ فہم ہے جبکہ اُس کی فہم کی قطعا کوئی سبیل نہیں ہے بلکہ اُس حوالہ سے جیرت ہی جیرت ہے، اُس کے ادراک سے بجز کوہی ادراک کہا جاتا ہے یعن المعجز عن درك الإدراك إدراك "حديث شريف ميں ذات اللي سے تعلق الله انكرنے كاجوتكم آياہے أس كامصرف بھى يہى حيثيت ہے جو''ھُسو'' كامر تنبہ ہے جبكہ مقام جبرت ا کے اُس مرتبہ کے سواباتی مراتب کی بہیان ممکن ہے اِس وجہ سے عرفاء کاملین نے حسب استعداد سب کی رسائی بائی ہے البنترا تنا ضرور ہے کہ دوسرے مرتبہ تک رسائی فہم کی سعادت اور اِس کے رموز واسرار کی معرضت نصیب ہونے کے بعد باقی کی پہیان آسان ہوجاتی ہے اِس فلسفہ کے پیشِ نظر حضرت بیران بیریشخ عبدالقادر جیلانی کی رہنمائی کے لیے اُن کے مرشد حضرت قاضی ابوسعد الخرّ می المبارک نے رہنما اُصول کے طور پرمستقل کتاب لکھ کر دی جس کا نام التحقۃ المرسلہ ہے جو ال وستیاب ہے میرے تجربہ کے مطابق سلوک وعرفان کے متلاشیوں کے لیے اُسے سبقا پڑھنا ضروری 🗗 ہے۔حضرت شخ اکبرنے ذات تن کی إن تمام بنیادی هنؤن واعتبارات سے متعلق معارف کی بری

روشی دنیا کودی ہے اگر اِن بنیادی شئون واعتبارات کواُن کی جملہ تصنیفات کامحور کہا جائے غلط نہ 📆 ہوگا تا ہم خضرت موصوف کی تحقیقات کا زیادہ حصہ ان دو سے متعلق ہے ان میں سے اولین اعتبار 🔣 لینی بشرط لا کے مرتبہ کو جملہ خلائق کے لیے نبیج قرار دیتے ہوئے فتوحات مکیہ کے آغاز میں فرمایا: "الْحَمُدُلِلْهِ الَّذِي أَوْجَدَالُاشْيَآءَ عَنْ عَدَم وَعَدَمِهِ" اہل علم جانبے ہیں کہ عدم کا عدم وجود جوتاہے اور عدم یہاں پرمطلق ہے لہٰذا اُس کا نقیض لیعنی وجود بھی مطلق ہوگا جبکہ الوجو دالمطلق عین ذات حق ہے جو بشرط لاشنی کے مرتبہ میں ہے۔ إسی طرح دوسرےمقام پرِفرمایا: وسُبُحَنْ مَنْ أَظُهَرَ الْأَشْيَآءُ وَهُوَعَيْنُهَا" یاک ہے وہ ذات حق جس نے جملہ خلائق کو ظاہر کیا دران حال کہ وہ اُن کا منبع ہے،اصل الاصول ہے اور بنیا دوسرچشمہہے۔ اورتيسرےمقام پرفرمايا: كُنْسَاحُ رُوفُ اعَالِيَاتِ لَمْ نُقُلُ مُتَعَلِّقَ ابِ فِي ذرى أَعَلَى القُلَلِ السَاالُتَ فِيهِ وَلَحْنَ النَّ النَّ هُو وَالْكُلُّ فِي هُوْهُو فَسَلْ عَمَنُ وَصُل اس سے واضح مقصد بھی ہے کہذات تن بھالابشرط لاشک کے مرتبہ سے ہی سب کے لیے بنیادونہ ہے لیکن اِسے بھمنا ہرا کیک کونصیب نہیں ہوتا بلکہ اِس کے لیے واصلین بالحق کی صحبت در کار ہے جس مص جهوف في مُدعيان سلوك بمرمروم بير - (اَلله م إنسانج عُلك فِي مُحُورِهِم وَنَعَوُ ذُبِكَ مِنْ حضرت شخ اكبرنے فتوحات مكيہ كے دوسرے مقام پرشانِ الى كے اس دوسرے اعتبار العنى لا بشرطشى كى جامعيت اور جمله خلائق بين اس كيمريان اورسب بين ظاهر وسب بين باطن مونے کوبیان کرنے کے ساتھ پہلے اعتبار کونا قابلِ فہم بتاتے ہوئے فرمایا:

وَبَساطِئُ السرَّبُ لَايُعَدُّ حَـقِيْـقَةُ الْـحَقَّ لَاتُـحَدُّ وَظَاهِ رُلايَ كَادُيَبُدُو فَبَاطِن لَايَكَادُيَنُحُفَى فَانُ يُكُنُ بَاطِنًا فَحَقَّ وَإِنُ يُسكِّنُ ظَاهِرًا فَعَبُد حاشیتی افادہ کے سلسلہ میں کلام قدرے طویل ہو گیا جونا گزیرتھا کیوں کہ اِن دوحیثیتوں کوعلی وجہہ البعيرت مجهناما في حيثيات كي فهم كے ليكليد كي حيثيت ركھتا ہے۔ **ا** بشرطشی اس کی پھر دو قسمیں ہے؟ مہل فتم: بنام اساء وصفات کے ساتھ متی وموصوف تضور کیا جاتا ہے جسے مرتبۃ الاساء والصفات ، مرحبة الجمع اور واحديت جيسے نامول سے يادكيا جاتا ہے۔ دوسرى سم: كسى ايك چيز كالحاظ كياجا تا ہے إس ميں مندرجه ذيل مراتب بين ؟ اللی بشرطشی مینی اس اعتبارے کہ کا مُنات کی صورت نوعیہ اور اُن کی مختلف کی مختلف صفات وتقاضول كوقبول كرنيوالا بي جسے قابل اور رب الهيولى اور رب الكليات جيسے نامول سے یا دکیا جاتا ہے جبکہ قرآن شریف کی زبان میں اسے ' زَقِ مَنْشُورِ ''(۱) کہا گیا ہے۔ 🛡 بشرطشی لینی صورنوعیه کی تا ثیرات کوقبول کرنامیده حیثیت ہے جس کے اعتبار سے خالق الشرطشي ليني من حيث النورب إس اعتبار عليم ومد بركها تاب اوريه 'الله أورُ السَّمَواتِ وَالْآرُضِ (٣)، يُدَبِّرُ الْآمُرَمِنَ السُّمَآءِ إِلَى الْآرُضِ (٣)، يَعُلَمُ خَآتُنَةَ الْاَعْيُن وَمَاتُنُحُفِي الصُّدُورُ" (٣) جيسي آيات ومقدمه سعمفا د ب-(١) الطور:3\_ (٢) النور:35\_ (٣) السجده:5\_ (٤) غافر:19\_

Marfat.com

(٣) الرعد:39\_

كتاب مبين جيدنامول يديادكياجاتا بجوآيت كريمه "كُلُ فِي كِتنْ مُبين "(١)كي 🛡 بشرطشی مین تمام اشیاء کی کلیات کے لیے اصل الاصول ہونے کی حیثیت سے سیاسم " ألسر من " كامر تبه ب جوالم اعلى ، روح القدس اوراًم الكتاب جيسے نامول سے يادكيا كيا شدون الہی کی اِس بنیادی تفصیل سے جہال متعدد معارف کے دریجے تھلتے ہیں وہال رحمت الہی کے عموم وشمول بھی معلوم ہور ہا ہے کیوں کہ تمام اشیاء کی کلیات کے لیے بنیادواصل الاصول قراريانے كے بعد أن كے تمام جزئيات كوآپ بى محيط ہوتا ہے جوفر مانِ اللَّى'' وَاللَّه مِنْ ور آئه مسجيط "(٢) سے متفاد ہاور اہل علم جانے ہیں کہ کا تنات کی کوئی شے کلیات وجزئیات کے دائرہ سے خارج تہیں ہے۔ نیزکلیات سے مرادیہاں پرعام ہے جوکلیات صوفیہ اوركليات منطقيه دونول كوشامل بين كليات صوفيه وه جنهين حضرات البهيجي كهاجا تاہے جن مين: اول حضرت المغيب المطلق براطلاق الله تعالى كانبت سينبي بلكه خلائق كى نسبت سے ہے کہ جملہ ماسوااللہ کی نسبت غیب ہے اِس کا عالم اورمظہر ومصداق اعیان ثابتہ ہیں جنہیں صُورعلمیہ بھی کہا جا تاہے۔ ووسراحيطسوت الشهادة المطلقه بإسكاعالم اورمظير ومصداق عالم ملك بين اربعه عناصرسے وجودیائے والی جملہ خلائق اینے خارجی وجود کے ساتھ جنہیں محسوسات کی دنیا تجھی کہا جاتا ہے اور عالم ناسوت بھی۔ تيراحضرت السغيب المضاف الاقرب الى الغيب المطلق ہے إس كامالم عالم جبروت اور عالم ملکوت کہلاتا ہے عام اِس سے کہ عالم شہادت میں بینی خارجی وجود میں (۱) هود:6\_ (٢) البروج:20\_

MENONE POR ELECTRICATION EN PORTE PO آئے سے پہلے اعیانِ ثابتہ کی مختلف استعدادات اور مخصوص صور نیں ہوں یا اربعہ عناصر کے اس عالم ناسوت میں آنے کے بعد مخصوص حرکات وسکنات اور عقائد واعمال سے باطنی صورت با كرعالم غيب اورملكوت مين محفوظ مون والى صورتين مول رتيم إس ليے ہے كه عالم ملکوت کے دوجھے ہیں: يبلاحصه: اعيان تابته كي غيبي استعدادات وجود خارجي مين آنے سے بل۔ دوسراحصد: \_جن کی عملی صورتوں کے عکوس جوعالم غیب اور ملکوت کونتقل ہوکر قائم ودائم مددونوں مجردات کی نسبت سے ہیں بلکہ مادیات کی نسبت سے غیب ہیں جس وجہ سے غیب مطلق نبیس بلکہ غیب مضاف کہلاتے ہیں اور تمام مجردات کو بھی اِن کا ادراک نہیں ہوتا بلکہ صرف وہی انہیں جانے ہیں جن کی مناسبت اِن کے ساتھ اتم مکمل ہوتی ہے اِس لیے اِن کے غیوب کی جہت اِن کی شہادت کی جہت پر غالب ہے جس وجہ سے انہیں اقرب الی الغیب المطلق كماجا تاب تاجم نفوس ناطقه كوه كاملين جواسفارار بعسلوك بيس يسقر اول ممل كرنے كے بعد فنا وبقائے كمال تك كينچے ہوئے ہوتے ہیں أنہیں بھی بھی حسب منشاء الہی إن پراطلاع ہوتی ہے لیکن ادراک کابی پہلوان کے غیوب کے پہلو کے مقابلہ میں بہت کم ہے۔ چوتقاصضرت الغيب المضاف الاقرب الى الشهادة المطلقه بإلى كامالم اورمظہر ومصداق عالم مثال ہے اس کا معاملہ تبسری سے باکس ہے جسے مجھنا اس کے مقابلہ میں آسان ہے کیوں کہ إن كے مابین نسبت تضاد ہونے كى وجہسے إس كى بہيان مشہور أصول فطرت تنعرف الأشيساء بأضدادها"كماتحت ب،إس لي إس كاتفيل میں جانا ہم مناسب ہیں سیجھتے ہیں۔

# Marfat.com

بانجوال السحضرة الجامعه ب حس كاعالم اورمظمرومصداق عالم انسانيت بي كيول كه

انسان جملہ خلائن اور الکون الجامع کے جملہ اجزاء پر مشمل ہونے کی وجہ سے جو عالم صغیر کہلاتا ہے مذکورہ چارول حفرات کو جامع ہے اور بیہ جملہ عالم کی بنسبت ایسا ہے جساانسان کے لیے روح کا عمل وصف رحمانیت کے اِس عموم کے اعتبار سے اللہ تعالی نے فرمایا:
''وُرَ حُمَتِی وَسِعَتُ کُلَّ شَیءِ ''(۱)
حضرت شخ اکبر نے فتو حات مکیہ میں اِس کے عموم وشمول سے متعلق فرمایا:
''لِانَّ السَّ حُمَة لَمَّا سَبَقَتِ الْغَضَبَ فِی الْوُجُودِ عَمَّتِ الْکُونَ کُلَّهُ وَوَسِعَتُ کُلً

' لِآنَ الرَّحْمَةَ لَمَّاسَبَقَتِ الْغَضَبَ فِي الْوُجُودِ عَمَّتِ الْكُونَ كُلَّهُ وَوَسِعَتُ كُلَّ شَيْءٍ فَلَمَّاجَآءَ الْغَضَبُ فِي الْوُجُودِ وَوَجَدَالرَّحُمَةَ قَدْ سَبَقَتُهُ وَلَابُدَمِنُ وُجُودِهِ شَيءً فَلَمَّ يَخُلُصِ الْمَآءُ مِنَ اللَّبِ إِذَا شَابَهُ وَخَالَطَهُ فَلَمْ يَخُلُصِ الْمَآءُ مِنَ اللَّبِ إِذَا شَابَهُ وَخَالَطَهُ فَلَمْ يَخُلُصِ الْمَآءُ مِنَ اللَّبِ الْمَالِيْ إِذَا شَابَهُ وَخَالَطَهُ فَلَمْ يَخُلُصِ الْمَآءُ مِنَ اللَّبِ الْمَالَةِ مَعَ اللَّبِ إِذَا شَابَهُ وَخَالَطَهُ فَلَمْ يَخُلُصِ الْمَآءُ مِنَ اللَّهِ كَالُمَا فَي اللَّهُ مِنَ الرَّحْمَةِ ''(٢)

اس کامفہوم ہے ہے کہ دُنیا کی ہرشے رحمتِ الی کی مربون منت ہے یہاں تک کہ جن
کاموں کواللہ تعالی ناپند کرتا ہے اُن پراللہ تعالی کی طرف سے کیے جانے والے والے قہرو
غضب بھی رحمت الی سے فالی نہیں ہوتا کیوں کہ رحمتِ الی وجود کے اعتبار سے غضب
الی سے سابق ہونے کی بنا پر پوری ہتی کوشامل ہوکر ہرشے کواپنے اندرسایا تو اُس کے
بعد غضب الی وجود میں آ کرویکھا کہ رحمتِ الی اُس سے پہلے وجود یا چی ہے جبکہ اِس کا
وجود بھی ضروری ہے تو پھر رحمتِ الی کے ساتھ ایسا ہوا جیسایانی دودھ کے ساتھ ل کر
ہوتا ہے کہ ایک دوسر سے سے جدانہیں ہوسکتے ۔ اِس طرح غضبِ الی بھی رحمتِ الی سے
ودانہیں ہوسکتا۔

فصُوص الحکم شریف کی ندکورہ عبارت میں حضرت شیخ اکبرنے رحمتِ الہی کے جس عموم و شمول کی طرف اشارہ کیا ہے اُس کی اِس تو شیح کے علاوہ اِس سے آسان انداز سے بھی وضاحت کی

<sup>(</sup>١) الاعراف:156\_

<sup>(</sup>٢) الفتوحات المكيه، ج: 3، ص:333، باب: 366\_

الما جاستی ہے وہ اِس طرح ہے کہ اِس کا مُنات میں جو پھے بھی ہے بیسب اساء الی کے مظاہر ہیں لیعنی ال اساء حسنی میں سے اسم ذات 'اللہ' کے علاوہ ہراسم اپنے اشتقاقی مفہوم کے دائرہ میں اور اُس کے إ الله مطابق مخصوص متعلقات کے مقتضی ہے مثلاً اِسم الله الله الله منتقِم "جودهم" بعنی (ن،ق،م) کے مادہ ا ہے اِی تیب کے ماتھ اختقاق ہوکر' اُلْمُ نتَقِمُ ' کی خاص صورت میں آیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اِس کا مقتضا اِس کے کنوی مفہوم تعنی کراہت وانقام کے دائرہ سے خارج تہیں ہوسکتا ورنه الله تعالیٰ کاوصف 'المه نته قیم'' کے ساتھ متصف اور موسوم ہونے کا کوئی تصور ہی نہیں رہتا اور اللاطاعت كے حوالہ ہے منتقم ہونے كالجمي كوئى تصورتبيں ہے تو پھر إس كامصرف عصاة ونافر مانوں كے سواكوئى اور تبیں ہے جبیہا إسم 'اَلْمُهُ مُنتَهِمُ ''كامصرف ومتعلق عصاة ونا فرمانوں كے سواكوئى اور البين بين إسى طرح اسم الله "ألَّه عَلَى "كامصرف ومتعلق بهى بخشش كے قابل حضرات كے سواكوكى اور جیں ہیں لینی ہرایک کے متعلق ومظاہر بنیا دی طور پرجدا ہیں اِی طرح اسم الله 'اُکو هاا ب' کے مظاہراوراسم الله "ألم مقابع" كے مظاہر بھى أيك دوسرے معطف بين على بدا القياس ہراسم كا دائره نہ کی اسم کے نقاضوں کی کوئی حد ہے نہ اُن کے مظاہر کے وجود میں آنے کی کوئی نہایت ہے بلکہ ا مہات الاساء (99) اساء الحنى ميں سے ہرايك كے تقاضوں كے مطابق إن كے لانہايت ذيلي اساءا ہے نت منے جنم پانے والے مظاہر ومصارف میں اثر دکھا کرعالم ظہور سے عالم بُطون کو لیتن اربعہ عناصر کے اِس عالم ناسوت سے عالم ملکوت کونتقل ہوتے رہتے ہیں۔الغرض نہ کسی اسم کی نہایت ہے ندأس کے مظاہر ومصارف کی اور بیسب کے سب شکی کہلاتے ہیں فرق صرف اتناہے كهاساءاللد كاهيئيت اليين مظاهر مين باطن بي جبكه مظاهر كي هيئيت ظاهر بين وات عن خلاي شے کا اطلاق بھی اساء کے اعتبار سے ہوتا ہے ورنہ إن سے تطع نظر باإن کے عدم کے اعتبار سے بینی لابشرطشی اوربشرط لاشی کے مرتبہ میں ذات حق کی پہیان ہی ممکن نہیں ہے تو پھراسے صیبیت کے (١) الرحمن:29\_

الم الميموضوع قراردين كاكياجوازيج؟ عاصل الكلام: اسما ءالله اورأن كمظامر كطبائع ، اثرات اوردائره كارايك دوسرك سے مختلف ہونے کے باوجودر حمتِ الہی سے خالی ایک بھی نہیں ہے جیبا (اَلْـوَهَـابُ، اَلْـعَـفُـورُ، اَلْنَافِعُ) جيسے اسما ءاوران كے مظاہر خالى بيں إلى طرح إن كے اضداد (اَلْمَانِعُ ،اَلْقَهَّارُ ، اكسطسارُ ) كوبھى رحمتِ اللى سے خالى بيں كہاجا سكتا فرق صرف اتناہے كداول الذكر ميں رحمت كى الموجود كى كو ہر مخص مجھتا ہے كہ إن ميں فائدہ ہى فائدہ اور آسائش ہى آسائش ہے جور حمتِ اللي كا مفاد ہے بخلاف ٹانی الذکر کے کہ إن میں رحمتِ الہی کی موجودگی کی بہجان ہرا بیک نہیں کرسکتا۔مثال کے طور پرکوئی شخص ایک چیز کواییے لیے سود مندسمجھ کر اللہ تعالیٰ سے اُس کا سوال کرتا ہے لیکن الله نتعالیٰ وہ اُسے بیس دیتا جس کے پیچھے اسم اللہ''اَلْمَانِعُ'' کارفر ماہے اور اِسم''اَلْمَانِعُ'' کی بہ كاروائى رحمتِ البي كى بناير ہے جس كالكمل فلسفة قرآن شريف ميں إس طرح بيان كيا كيا ہے: "وَعَسِّى أَنْ تَكُرَهُو اشْيُسْتُاوَّهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسِّى أَنْ تُحِبُّوا شَيْسْتُاوَّهُو شَرْلَكُمُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمُ لَاتَعْلَمُونَ "(١) اِس کی مثال ایسی ہے جیسا ناقہم بچہا نگارہ ہاتھ میں لینا جا ہتا ہے اور اُسے پکڑنے کے ليےروتا ہے ليكن والدين أس كى مقصد برآ رى كرنے كے بجائے أسے منع كرتے ہيں جس كا فلف اُن كےدل ميں موجودرافت ورحمت كيموااور يحقيس بي على حال اساء الله (اَلْمَقَهَارُ ، اَلْطَارُ ، المهنتقِهُ) جيسے تمام اسما عام مي المي الي كامظهر جاہے كوئى فرد واحد مويا جماعت، وار دنيا ميں مویادار آخرة کے حصہ جہنم میں، بہر حال رحمتِ النی سے خالی ہیں ہے اور نہ ہی بیکیا کم ہے کہ زیادہ سے زیادہ قہر دغضب کرنے اور عذاب دینے پر قادر ہونے کے باوجوداس سے زیادہ نہیں دیتاجتنا دیا ہے حالاں کہ اِس سے ہزار گنا زیادہ دینا بھی اُس عظیم القدرۃ وصدہ لانٹریک کے لیے مقدور تخت القدرت ہے۔ نیز قہاریت ومنتقمیت اور اِن کے مظاہر دراصل عدلِ الی کے مظاہرہ ہیں جورحمتِ

الی سے خال نہیں ہے۔ نیز اسما ء الی کی اِن قسموں اور اِن کے مظاہر میں عدل کا اظہار ہونے کے ا ساتھ مفادِ عامہ کا شخفظ بھی ہے جور حمتِ اللی کی ایک صورت ہے جیسے فرمایا: "وَلَوْلَادَفُعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعُضَهُمْ بِبَعُضِ لَفَسَدَتِ الْاَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُوفَضُلٍ عَلَى الْعَلَمِينَ "(١) نيز فرمايا: "وَلَوْ لَا دَفِّعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعُضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدَّمَتُ صَوَامِعُ وَبِيَعُ وَصَلَواتُ وَّ مَسَاجِدُيُذُكُرُ فِيهَااسُمُ اللهِ كَثِيرًا"(٢) اليسے ميں رحمتِ البي كے عموم اور اسماء البي كے دونو ل طبقوں كوشامل ہونے ميں كس كوشك ہوسكتا ہے جسے بیش نظرد کھتے ہوئے حضرت مین اکبر نے عبارت کا ندکورہ انداز 'ها فره الر محسمة اللَّتي اً وَسِعَتُكُمْ فَوَسِّعُوا "اختيار فرمايا بي حس مين لفظ "هاذه الرَّحْمَة "كاشاره ي تين چيزي مہلی چیز: مفہوم قریب ہے، جونصوص الحکم شریف کے مندر جات سے عبارت ہے جورحمتِ البی کے کرشے ہیں۔ دوسری چیز:۔اس کے مفہوم بعیدہے جو اس کتاب کے مندرجات سے مستفید ہونے والے اور علم ومل کی بدولت رحمت خاص کا استحقاق بائے والے خوش بختوں کوشامل ہونے والی

رحمت ب جبيااللدتعالى فرمايا:

"فَسَاكُتُبُهَالِلَّذِيْنَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَالَّذِينَ هُم بِالْيُنَّا يُؤُمِنُونَ "(٣) نيزفرمايا: 'أولَيْكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتُمِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةُ ''(٣)

- (١) البقرة:251
  - (٢) الحمج:40\_
- (٣) الاعراف:156.
  - (٤) البقرة:157\_

SPONGED AND SECURITY OF THE PORT OF THE PO تنسری چیز:۔رحمتِ الی کاعموی مفہوم ہے جس سے کوئی اسم الی خالی ہے نہ اُس کا کوئی مظہر بلکہ شب میں جاری اور سب میں موجود عام رحمت ہے جووصف رحمانیت کی مقتضا ہے۔ حاشيتى افاده: ـ كتاب كى بيشِ نظر عبارت 'هاذِهِ الرَّحْمَةَ" كى توضيح كے سلسلہ میں بیسب کچھ لکھنے کے بعد مزید اطمینان قلبی کی غرض سے فصوص الحکم شریف کی شروح کی طرف رجوع كيا توامام الكاملين وقدة الواصلين جامع بين الشريعه والطريقة حضرت الثيخ عبدالغني النابنسي الشامي كواور فخر العرفاء والخفيقين داؤ دالقيصري كواسيخ إس موقف كي قريب بإياكهاول الذكرنے جواہرالنصوص ميں إس كى توضيح كرتے ہوئے لكھاہے: ''آي الْحَصْرَت الْإلهِيَّة الَّتِي فَصَلتُمُوْهَا بِاَفُهَامِكُمْ مِنُ مُجْمَلِ هَاذَاالُكِتْبِ وَ جَـمَ عُتُـمُو هَافِي بَصَائِرِ كُمُ الْمُنَوّرةِ هِي الرَّحْمَةُ الرَّبّانِيَّةُ الَّتِي وَسِعَتُكُمُ وَجَمِيعَ الْمَنْ لُوقَاتِ كَمَاقَالَ تَعَالَى ﴿ وَرَحُمَتِي وَسِعَتُ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ فَوَسِّعُو ابِهَا عَلَى عِبَادِ اللُّهِ تَعَالَى بِهَذِهِ الطُّرِيُقَةِ الَّتِي شَرَحْتُهَا لَكُمْ فِي هٰذَاالُكِتُ وَلَا تُضَيِّقُواعَلَى أَحَدِ مِنْهُمُ "(١) اورثاني الذكر\_نُ لَكُما بِ: "أَيُ هَاذِهِ الْآسُوارِ وَالْمَعَانِي فَاضَتُ عَلَيْكُمُ مِنَ اللَّهِ رَحْمَةً مِنْهُ عَلَيْكُمُ وَسِعَتُكُمُ وَشُمَلَتُكُمُ فَوَسَّعُواانَتُمُ ايُضًا تِلُكَ الرَّحْمَةَ عَلَى الطَالِبِيْنَ لِتَكُونُوا شَاكِرِيْنَ لِنِعَمِهِ، مُوَدِّيْنَ لِحُقُوقِهِ مُقْتَدِيْنَ بِرَسُولِ اللهِ فِيْمَا قَالَ اللُّهُمَّ ارُزُقُنِي وَارُزُق أُمَّتِي فَتَلْحَقُو ابِالْوَارِثِينَ "(٢) إن دونوں كاموازنه كرنے سے صاف معلوم جور ہاہے كداول الذكرنے إس سے مراد مفهوم قريب اورمفهوم العددونول لياسي كيول كـ "فَسَصَسلت مُوْهَا إِسافَهَا مِكُمْ مِن مُجْمَلِ هٰذَ الْكِتْبُ "كَالْفاظ مُفْهُوم قريب مِين صرت مِين اور إس كے بعد كے الفاظ "وَسُعَتُكُم وَجَمِينُع (١) جواهرالنصوص،ج: 1،ص:52،مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت\_ (٢) شرح دائود القيصرى، ج: 1،ص:3-2، مطبوعه مكتبه بوستان كتاب، قم ايران\_

ابويزيدالبطائ في آيت كريم إن بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدُ" (١) من كركما: "بَطُشِي اَشَدُّمِنَ بَطُشِهِ لِآنَ بَطُشَهُ مَشُونَ بِالرَّحُمَةِ وَبَطُشِي لَارَحُمَةَ فِيهِ" (٢) اس کے علاوہ کتاب کی ندکورہ عبارت کی ایک تو تیج اِس طرح بھی کی جاسکتی ہے کہ اِس مشارٌ الیہ لیمنی رحمتِ الهي معلق جوكها كياب كه 'وَسِعَتْكُمْ" بيقر آن شريف سے اقتباس ہے جس ميں الله تعالی فِي نُولِهِ اللَّهِ مِنْ وَرَحُمْتِي وَسِعَتُ كُلُّ شَيْءٍ فَسَاكُتُبُهَالِلَّذِيْنَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَالَّـانِينَ هُـم بِالنِّهَا يُؤُمِنُونَ "(٣) جَبُدرهمتِ اللي كحوالهـ يراّيت كريمه صنعت استخدام كتبيل سے ہے كداس كاول حصد يعني وسعت محل شيء "كفير فاعل سے مرادعام رحمتِ اللي ہے جورجمانیت کی مقتضاہے اور ہر شے کوشامل ہے جس کے بعند 'فَسَا کُتبُهَا' کے ممبر مفعول برسے مرادوہ بیس بلکہ رحمت الی کی خاص فتم ہے جوانسانوں کے اختیاری اعمال سے حسب استحقاق متعلق ہوتی ہے اور مفتضائے رہیمیت ہے اور اہل علم جانے ہیں کہ اقتباس ہمیشہ مقتبس عنہ ا کے مطابق ہوتا ہے فصوص الحکم شریف کی ندکورہ عبارت میں بھی ایبابی ہے۔ اِس میں اور آبیت كريمه كى صنعت استخدام ميں جوفرق ہے وہ صرف ترتبب كا ہے كه آيت كريمه ميں ضمير عام پہلے اور ضمیرِ خاص بعد میں ہے جبکہ فصوص الحکم کی اِس عبارت میں خاص پہلے اور عام المراد ضمیر بعد میں اللہ ہے جوکسی بھی بلاغت شناس سے پوشیدہ رہنے کی چیز ہیں ہے۔ آیت کریمہ سے اقتباس کی روشنی میں فصوص الحکم شریف کی ندکورہ عبارت کی ایک آ سان توضیح اِس طرح بھی ہوسکتی ہے کہ بشمول انسان تمام کا ئنات بینی جمیع مافی الکون اسمآ ءالہی کی مر ہون منت ہے کیوں کہ وہ اِن میں موثر ہیں جس وجہ سے اِن کے مابین ظاہر ومظہر کی نسبت ہے جس کے مطابق اسما ءاللہ ظاہراور خلائق اُن کے مظاہر ہیں لیکن ظاہر ومظہر کا بیر بط ایسانہیں ہے کہ (١) البروج: 12\_ (٢) مقدمه جواهرالنصوص، ج: 1،ص:53، مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت. (٣) الاعراف:156\_

ظاہر ہونے کی حیثیت سے اسما ءاللہ محسول ہو سکے یا اُن کے مل کامشاہدہ ہو سکے جہیں ایسا ہر کرنہیں ا ہے بلکہ یہاں پرمعاملہ برعکس ہے کہ مظاہر محسوں کیے جاتے ہیں جبکہ اِن میں ظاہر کہلانے والے 🖫 اسما ءالله باطن ہوتے ہیں بیابی ہے جیباخود ذات تن ﷺ جملہ خلائق میں ظاہر اور تمام خلائق اس کے مظاہر ہیں وظاہر ایسا کہ بھی محسوں نہیں ہوتا اور مظہر ایسا کہ بھی باطن نہیں ہوتا۔ اِس حقیقت كى على بندى كرتے ہوئے حضرت بينخ اكبر نَوْدَ اللهُ مَرُقَدَهُ الشّرِيف في مايا: حَـقِيُـقَةُ الْـحَـقِّ لَاتُـحَـدُ وَبَسَاطِتُ السَرَبَ لَايُسعَدَ وَظَــاهِــرُلايَــكَـادُيَبُـدُو فَبُساطِنُ لَايَسكَسادُيَنِ فَلَى وَإِنْ يَسكُسنُ ظَساهِ رًا فَعَبُد فَسِإِنْ يَسكُنُ بَسَاطِئًا فِحَقَّ نيز ذات ون على اسماء من ظاہراوراسماء أس كے ليمظاہر بين إس طرح اسماء صفات اللی میں ظاہراور صفات اللی اُن کے لیے مظاہر ہیں۔ نیز اوصاف اللی جملہ خلائق میں ظاہر اورخلائق أن کے لیے مظاہر ہیں جبکہ اسما ءوصفات مصداق کے اعتبارے اپنے موسوم وموصوف كے عين بيں جس وجہ سے ذات عن ﷺ كو جملہ خلائق مين ظاہر اور خلائق كوأس كا مظہر كہا جاتا ہے جواسماً ء وصفات کے اعتبار کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ نیز انسان کے ماہوا جملہ خلائق کی مختلف اقسام میں سے ہرایک این این جگداسما ءاللہ کی انفرادی قسموں کے مظاہر ہیں جبکہ نوع انسان تمام اسما ء اللدكي اجتماعيت كالمظهر ہے جس وجہ سے إسے عالم صغیر،صورت الحق،خلاصة الكون اور الحقيقة الجامعه جميج انواع الخلائق جيسے ناموں سے مادكياجا تاہے۔ بيرتوجسدِ عضري كى قيد ميں مقيدانسان كا عال ہے جس کے فردِ اعلیٰ اور اصل الاصول حضرت آدم الطّیکیٰ ہیں جس کے متعلق حدیث شریف "إِنَّ اللَّهُ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ" بے شک اللہ تعالی نے آدم کوایی صورت پر بیدافر مایا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ صورت الرحمٰن ﷺ انھوراس کے اسما ء الحسنی کے تضور کے بغیر ممکن

البیں ہے جبکہ تمام اسما ءالہی کی اجتماعیت کا مظہر ہونے کا شرف اِس مقیدانسان کے ساتھ خاص ہے کہ اِس کے سواجتنے بھی خلائق ہیں وہ انفرادی طور پرایک ایک اسماً ءالہی کے مظاہر ہیں جس کا لازی نتیجہ بیر کہ انسان کے ماسواجتنے بھی خلائق ہیں جاہے علومیہ ہویا سفلیہ۔ مجردات ہویا مادی، كثيف ہو يالطيف اور ظاہر ہو يا باطن وہ سب كے سب إس انسان كى تفصيل ہيں جبكہ ريزنہا أن سب كا خلاصه،سب كے حقائق كو جامع اورسب كى تا ثيرات كے حامل ہے جس وجهست إسبے عالم صغير اوران سب کے مجموعہ عالم کو عالم کبیر کہاجا تاہے۔ اِس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت على المرتضى نوراللدوجهدالانورنے فرمایا: دَاؤُكَ فِيُكَ وَمَساتَشُعُسرُ وَدَوَاتُكَ مِسنُكَ وَمَساتُبُسِمِسرُ وَفِيُكَ انْعَلُولِى الْعَسَالَمُ الْكَبِيْرُ وتسرن عُسمُ أَنَّكَ جَسرُمٌ صَعِيسرٌ بِ اَحُرُفِ إِ يَظُهَرُ الْمُضْمَرُ (١) فَانَاتُ الْكِتَابِ المُبِينُ الذِّي اورحضرت شیخ اکبرنے خودکوانسان کامل کے افراد میں سے ایک فرداور عالم صغیر کی ایک شکل ہونے الله كى حيثيبت سے فرماما: السا الْقُرْآنُ وَالسَّبْعُ الْمَشَائِي وَرُوحُ السرُّورِ كَلارُوْحِ الْلَاوَانِسَى فَ وَادِي عِنْدَ مَشْهُ وُدِي مُ قِيدً يُشَاهِدُهُ وَعِنْدَكُمُ لِسَانِي جسد عنصری کی تیرمیں مقیدانسان کا جب ربیعالم ہے تو پھر قید و بند کی اِن حدود سے ماوراء انسان کا كياعالم موكاجو بلاواسطهذات حق دكامظهر بي جسة تعيين اول كامظهر بهي كهاجا تاب يعنى حقيقت محدید جس کا شوت تعین ثانی لینی اسماً ء الی کے تعین سے بھی پہلے ہے جس وجہ سے حضرت سے اكبرية است اصل الاصول قراردية موي لكهاب: (۱) شرح فصوص الحكم لدائود القيصري،حصه مقدمه،ج: 1،ص:112،مطبوعه بوستان كتب قم ايران\_



المرف منسوب ہونے والی رحمت فیض مقدی کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔ کتاب کی ندکورہ عبارت کا دو**سرا زُرخ** ہیہے کہ یہاں پرفیض اقدس امریقینی ہونے کے ساتھ فیض مقدس سے بھی اٹکارنیں کیا جاسکتا کیول کہ اسما ءصفاتیہ کے زمرہ میں اسم 'آلمر خمان' وات الہی کوہمہ جہت لازم ہے ایسا ہی جبیباذات حق دکو اِسم ذاتی ''اللہ''لازم ہے۔ نیز حقیقتِ محمدی میں يہلا:۔وه تعين اول ليني اسم جلالت كي مظهر ہے إس اعتبار سے عالم امراور عالم خلق كے مابين برزخ ہے اور تمام اسما ء اللہ کے مظاہر مینی خلائق میں ساری ہے اور سب کی جان ہے بیروہ مرتبه ہے جسے عالم كبير لينى جمله كائنات ميں سُريان كے حواله سے عقل اول بقلم اعلى اوح محفوظ ،أفن مبين ، تور ، الحقيقة الجامعه ، الروح الأعظم النفس الكليه جيس نامول سه يادكيا جاتا ب-اوراك اعتبار عصديث شريف وكُنتُ نَبِيًّا وآدَمُ بَيْنَ الْمَآءِ وَالطِّينِ "ارشاد مولى ہے اور اس اعتبارے بشمول آ دم التلفيظ جمله انبياء ومرسلين عليهم الصلوة والتسليم كے ليے بھى اصل الاصول اورسب كم مداورسب كي من عض جيها كها كياب: وَكُلّ آي اللّ الرُّسلُ الكرام بِهَا إِنَّمَا اتَّصَلَتُ مِنْ نُورِهِ بِهِم إس طرح عالم صغیر مین نفوس انسانید میں ساری ہونے کے حوالہ سے بھی مختلف حیثیات اوراُن کے مطابق مختلف نام ہیں جن میں سے (السر،النمی ،الاخفی،روح ،قلب،فواد،صدر،عقل، نفس ،کلمہ، رُدُ ع) جیسے چند نام وحیثیات مشہور ہیں۔حقیقت محمدی کا اولین وآخرین میں بیئر یان اوراعیان ٹابتہ کے غیوب سے لے کرعالم شہادت کے اِس ظہورتک بیسب بچھرحمت ہی رحمت ہے جوعرش اللی سب پرمحیط ہونے کی طرح اولین سے لے کرآ خرین تک سب پرمحیط ہورہی ہے۔ الله اعتبارے هیقتِ محمد کالفیلیج جسیه عنصری اوراس کے جملہ لواز مات سے ماوراء ہے نبی اکرم سير عالم المينية في الى كمتعلق فرمايا ب:



کوشامل ہوناکسی اہل علم سے پوشیدہ ہیں روسکتا۔ تبسرااحمال:۔''الا'' كالشنى اعم الاحوال سے ہیں بلکہ اعم العِلکِ والمقاصد ہے جس کے مطابق محصل عبارت يول موكى "وَمَ آارُسَلُنكَ لِمَقْصِدمَا إِلَّارَ حُمَة لِلْعَلَمِينَ "رَكيبِ كا بيه اندازمشهورمثال "مساطسر بنتك إلا تسادِيبًا" كتبيل سه موكا جس كمطابق وصف رسالت سے واحد مقصد جمله خلائق کورجمة وآرام اورآ سائش وراحت پہنچانا ہے إس صورت میں رحمتِ نبوی الیسنی کاعموم اور جملہ خلائق کوشامل ہونا پہلی دوصورتوں سے بھی زیادہ واضح ہے جبکہ فصوص الحکم شریف کے مندرجات عطیہ نبوی اللہ ہونے کی حیثیت سے اِس کے عموم وشمول مين داخل بين جوكتاب كى ييش نظرعبارت الهاخية المرَّحْمة السَّلْتِي وَسِعَتُكُمُ . فَوَسِّعُوا" كاواضح مفاديه اس کےعلاوہ کتاب کی مذکورہ عبارت کا تبسر**ا رُنْ** اِسے وجود میں لانے کے فلسفہ پرمشمل ہے کہ الله كے رسول سيدِ عالم الله في في في الحكم كى شكل ميں بيسب بچھ عطافر مانے كے بعد إس سے الوكول كوستفيض كرنے كا جوتكم فرمايا حكم نبوك الله كابيانداز اپنى جگه متنقل رحمة ہے اور أن تمام ن ہے جوال سے منتفیض ہونے کی اہلیت رکھتے ہیں جبیا فرمایا' 'ثُسمٌ مُنْوُابِهِ عَلَی · طَالِبِيهِ لَا تَهُنَعُوا "ليني الريس اوت كرنااورنا ابلول سے چھيانا بھی رحمت ہے اہل كو بتانا اورانہیں مستفیض ہونے کا موقع دینا اِس لیے رحمت ہے کہ وہ اِس کے انوار سے اپنے سینے منور کرتے ہیں جبکہ نا اہلوں سے چھیانے میں اُن پرشفقت ہے کہ انکار کرکے گناہ گار ہونے سے بجيل كيول كمشهوراً صول فطرت "آلانسان عَدُولِمَاجَهِلَ "عمفركى كوبهي نبيس إورظام ہے کہ شفقت بھی رحمت کی خاص متم ہے جس کا تعلق وقع معزمت سے ہے۔ گویا کتاب کے جملہ مندرجات رحمت ہونے کی طرح اُن سے متعلق اہل کو بتانا اور نا اہلوں سے چھیانا بھی رحمت ہے۔ أميد كى جاتى ہے كەخطبەكى جس حدتك بم نے وضاحت كى إسے مجھ كر يرا هنے والوں كے ليے فصوص کے مندر جات کو بھھنا آسان ہوجائے گا۔

第27条约·普通27条约·普通27条约 آخر میں قار نمین کی آگاہی کے لیے اس بات کی وضاحت کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ ہارے جربہ کے مطابق اِس کتاب کا خطبہ ہی جملہ فصوص کو بچھنے کی بنیاد ہے اخلاص کے ساتھ اے علی وجہدالبعیرت مجھ کر پڑھنے والوں کوآ کے چل کر کسی بھی فص میں مشکلات کا سامنے ہیں رہے كاله حضرت امام المكاشفين ينتي أكبرمّ ورّالله مَرُقَدَهُ الشّرين كح جانشين اورأن كربيت ما فته وبلا واسطه شاگردصدرالدین تونوی جومولانا جلال الدین روی اور شیخ نصیرالدین طوی جیسے متابلین کے 🛚 مرشدور ہنما بھی ہیں اُنہوں نے بھی حضرت شیخ اکبرسے صد خطبہ ہی پڑھا تھا جس کی بدولت جملہ 🔻 ۔ فصوص کے تمام عُقد ہے اُن پر کھل گئے جس کا اعتراف اُنہوں نے فکوک نثر ح فصوص میں کیا ہے جوحضرت شیخ اکبر کی وفات کے بعد اِس کتاب پر لکھی گئی اولین شرح ہے۔ اِس سلسلہ میں حضرت امام قونوى تورالله مرفقه الشريف كاية الفاظين: " مَعَ الَّى لَمُ اَسُتَشُرِحُ مِنْ هَاذَا الْكِتَابِ عَلَى مُنْشِيهِ وَ الْمُحَطِّبَةِ لَا غَيْرَ لكِنُ مَنْ اللُّهُ عَلَى بِبَرَكْتِهِ أَن رَزَقَنِي مُشَارَكَتَهُ فِي الْإِطْلَاعِ عَلَى مَااَطُلَعَ عَلَيْهِ وَالْاسْتِشْرَافَ عَلَى مَااوضَحَ لَدَيْهِ وَالْاخُدُعَنِ اللَّهِ دُونَ وَاسِطَة سَبَيةٍ بَلُ بِمَحْض عِنَايةٍ اللهِيةِ وَرَابِطَة ذَاتِية يَعْصِمُنِي فِيمَاأُورِدُهُ"(١) إس كامفهوم بيه ب كم باوجود إس ك كمين في كتاب كمصنف سے إس كے خطبه كى تشريح کے سواکسی اور حصد کی تشریح جمیں پڑھی لیکن اللہ تعالی نے اِس کی برکت سے جھے پر فضل کیا کہ جن رُموز واسرار برأنبيل مطلع كياميا تقااورجوباريك مسائل أن يرواضح كي منظ أن سب ميں جھے أن كے ساتھ مشاركة كى توفيق بخشى بلكه بيسب يجھ صفى عنايب اللى اور روحانى ارتباط كانتيجه بوأن تمام مسائل مين مجھے باعتدالی سے بياتا ہے جوإس شرح ميں درج كرر ما بول\_

(١) فكوك شرح فصوص، مطبوعه استشارات مولئ تهران\_

فصوص الحكم شریف كے مندرجات سے منتفیض ہونے كے در بے حضرات پر بہای واضح كرنا جا ہتا ہوں كەكە إس كتاب كاكوئى مسكلەنا قابلي طل اور ماوراءالفہم نہيں ہے۔ ميں ايمانی بصيرت اور کامل یقین سے کہتا ہوں کہ جن حضرات نے اِس کے پچھ مندرجات پر اعتراض اُٹھائے ہیں وہ حضرت ألى كم تقديد تك نارساكى كانتيجه كيول كدأ صول فطرت "آلانسانُ عَدُولِمَا جَهِلَ" کے نقاضوں سے بیخاکسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے۔ میں نے حضرت الثینے کی تحقیقات بالحضوص الفتوحات المكيه اورفصوص الحكم شريف سے استفاضه كے حواله سے استے بچاس سالہ تجربہ ميں ميہ و یکھاہے کہ اِن کی حقیقت تک رسائی کے لیے ضروری ہے کہ موقو علیہ علوم وفنون پر ممل عبور حاصل م موورن خرط الفتاد كے سوااور بچھ بيس ہوگا۔ نيز اسرار ومعارف كے إن انوار سے اپناسيند منوركرنے کے لیے جزووقتی نہیں بلکہ ہروفت شخ کی کتابوں کا مطالعہ کرنا ضروری ہے اور مطالعہ بیں انہاک کا یم البھی عزم بالجزم کے ساتھ ہوجن حضرات نے اِن شرائط کے ساتھ حضرت شیخ اکبر کی کتابوں سے اور خاص کرالفتوحات المکیہ اور فصوص الحکم شریف سے استفادہ کی کوشش کی اُنہیں اُن کے اُ اوقات ہے بھی زیادہ روشنی ملی حضرت شاہ عبدالرجیم دہلوی نَوِّدَاللَّهُ مَرْفَدَهُ النَّهِ یُف نے فرمایا کہ اگر میر عا بهون توفّصوص الحكم شریف كا ایک ایک مسئله برسرمنبر بیان كرون اور هرمسئله كا ثبوت قر آن وحدیث سے پیش کروں۔إس سلسله میں اُن کے ہونہار بیٹے حضرت شاہ ولی الله دہلوی کی تحریر اِس طرح ہے: "حضرت ابشان شيخ محى الدين ابن عربي رابسيارتعظيم مي كردند ومى فرمودندا الكرخواهر فصوص وابرسرمنبر تغرير كنروجميع مسائل آن رابآيات وإحاديث مبرهن ساذمر وبوجه بيان نمايم كه ميج كس راشبه نماند"(۱) (١) انفاس العارفين،ص:80،مطبوعه اسلامي كتب خانه كچهري روڈ ملتان\_

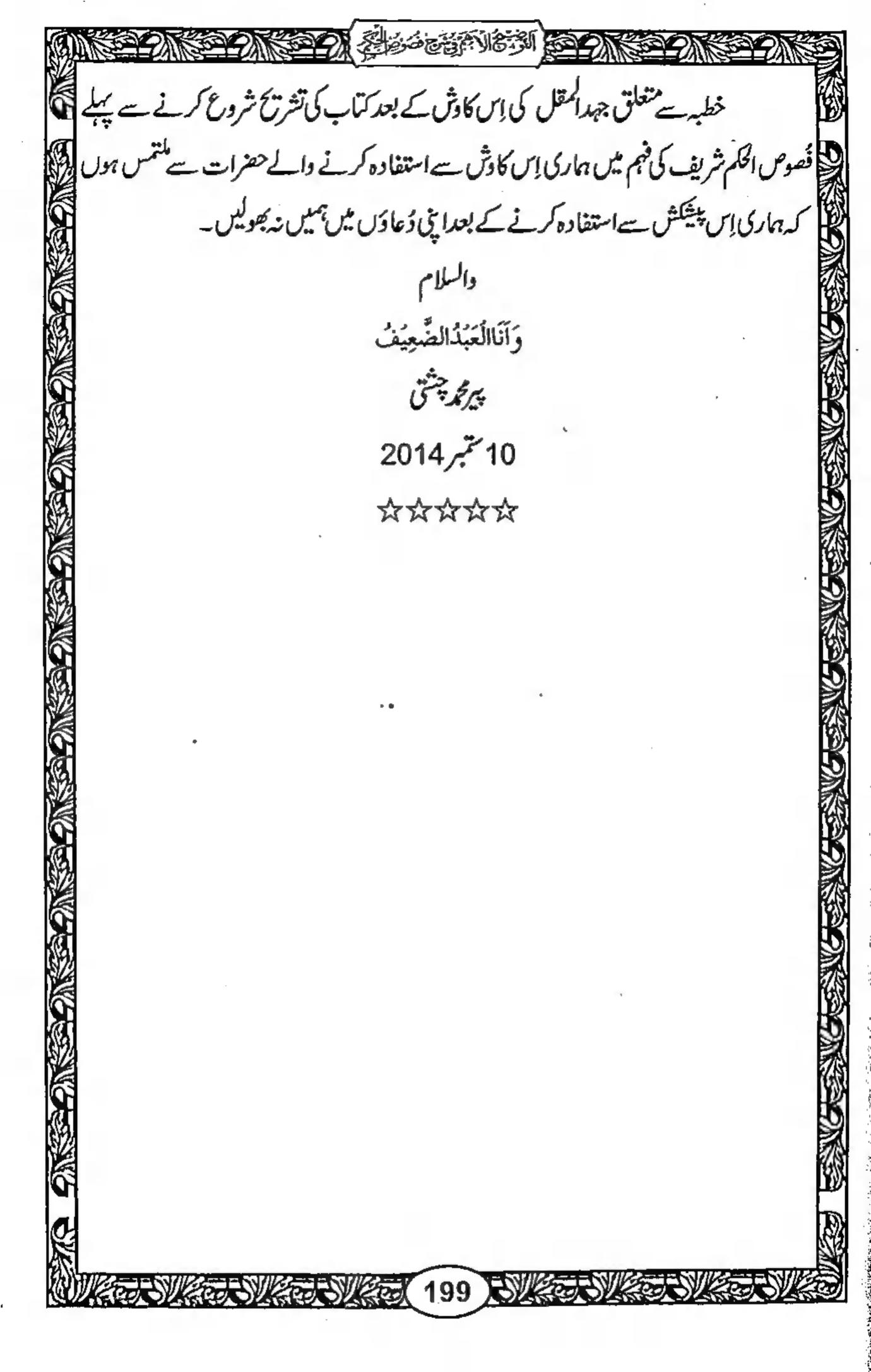



الرسائل والمسائل: يركاب حفرت شخ المشائخ بيرطريقت دببر شريعت شخ الحديث مولانا بير محد چشتى دحمه الله تعالى كان مقالات برمشمل به جولا يخل اور معركة الآراء مسائل پر اكھے گئے ہیں ۔ نین جلدوں پر مشمل به كتاب ہر مكتب فكر علاء كرام كی ضرورت ہے اور مدرسین سے لے كر مفتیان كرام تک، حدیث پڑھے اور پڑھانے والے حضرات سے لے كر قرآنی علوم اور تفسیر كے ساتھ شخف د كھنے والے حضرات تک اور اُصولي دین سے لے كرسلوك وعرفان كے شائفین تک سب كی ضرورت كے معارف ميسر ہیں۔

الارشاد والاسترشاد فی الاسلام: یه کتاب جہاں شریعت وطریقت کی جامع ہے وہاں ولایت کی حقیقت اور پیری مریدی کی شری حیثیت سے بھی پردہ اُٹھاتی ہے۔ حضرت شخ المشاکُخ مولانا پیرمجر چشتی رحمة الله علیه کی بیرشہکار تصنیف تصوف کی ضرورت، اہمیت اوراُس کی حقیقت کے إدراک کا بہترین ذریعہ ہے جس میں سلوک تقویٰ اور سلوک احسان کے جدا جدا مراسم کی نشان دہی کرنے کے ساتھ فرضی سلوک اورنظی سلوک کی بھی تفریق کی گئ ہے۔ بیہ برعالم ، ہرحقیق صوفی اور ہرمتلائی عرفان کی ضرورت ہے۔

اسباب زوال اُمت اوران کا علاج: حضرت شخ المشائخ مولانا پیرمجر چشتی رحمة الله علیه کی اُن چندتح ریات میں سے ایک ہے جس میں حضرت نے اُمتِ مسلمہ کی موجودہ حالت کا ندصرف تفصیلی تجزیہ پیش کیا ہے بلکہ موجودہ فرال وانحطاط سے نگلنے کا ایک جائح اور منظم حل بھی پیش کیا ہے۔ یہی وہ خوبی ہے جواس تحریر کواس موضوع پر لکھی جانے والی دوسری تحریرات سے ممتاز کرتی ہے۔ یہ کتاب اس موضوع سے متعلق اُن تمام ور دِ دل رکھنے والے قارئین کے مکنہ سوالات کا ندصرف جامع حل پیش کرتی ہے بلکہ خالص اسلام نقط منظر سے زوال وانحطاط سے نگلنے کا راستہ بھی متعین کرتی ہے۔

اُصولِ ترجمہ: قرآن شریف کا ترجمہ سے مشکل اور سب سے اہم ترین عبادت ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ قرآن شریف کا معیاری ترجمہ جس زبان میں بھی کیا گیا ہووہ اُس زبان میں 'معنوی قرآن' کہلاتا ہے اور ابعض احکام کے حوالہ سے یہ بھی لفظی قرآن جیما ہوتا ہے۔ اُصولِ ترجمہ حضرت شخ المشاریخ مولا تا پیرجمہ چشتی نور اللہ مرقدہ کی الی تصنیف ہے جس میں انہوں نے ترجمہ قرآن کے والہ سے نہ صرف مترجم کیلئے لازی اصول وشرا لکا بیان کے بیں بلکہ موجودہ اور و تراجم میں موجود خطرناک علمی واعتقادی غلطیوں کی بھی نشاندہ ی کی ہے۔ اس کتاب کے میت مطالعہ سے نہ صرف فن ترجمہ کے ضروری تو اعد سے شناسائی حاصل ہوتی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے ترکی الہامی کتاب قرآن مجید کے نفس کو بچھنے کی نئی رابیں کھل جاتی ہیں۔

كَلِّنْ الْمِنْ الْمِن مسجون سرالوا يوب الصاري كلفظ كلم يشاور 0300-5893316 | 0335-8317496 مرک المحادث ا